بسم التدالرحن الرحيم انبياء ورسى الحريث الله سفيال الله سيد محرسين زيدي برسي اداره نشرواشاعت حقائق الاسلام لا ہوری گیٹ چنبوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم جمله فق تحق مولف ومصنف محفوظ بين جمله مقوق بي مولف ومصنف محفوظ بين

نام کتاب بشریت انبیاء ورسل کی بحث

نام مولف سید محرحسین زیدی برستی

ناشر اداره نشر واشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

تعداد ایک ہزار

معراج دین پرنٹنگ پریس لا ہور

معراج دین پرنٹنگ پریس لا ہور

گیبوزگ ڈاکٹر سیدا نظار مہدی زیدی

ایڈ منسٹریٹر: فاسٹ کیبوٹرانفار میشن بیکنالوجی ہوم چنیوٹ

احقر سید محمد حسین زیدی برستی مین دا نخانه رود لا موری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

### بيش لفظ

قار کین محترم! شیعیت اسلام حقیقی کائی دوسرانام ہاوراسلام حقیقی صرف وہی ہے جو خداکی کتاب میں ہے۔ پیٹی ہراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے اور آئمہ معصوبین علیم السلام کے ارشاد میں ہے۔ اور وہ بات جونہ خداکی کتاب میں ہے نہ پیٹی ہر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں ہے اور نہ وہ آئم معصوبین علیم السلام کے ارشاد میں ہے اور نہ وہ آئم معصوبین علیم السلام کے ارشاد میں ہے وہ نہ تو اسلام ہے اور نہ ہی وہ شیعیت ہے۔

خداوندنعالی نے انبیاء درسل اور ہادیان دین اور آئمہ معصوبین کوقر آن میں بشر
کہا ہے۔انسان کہا ہے۔ بنی آ دم کہا ہے اور رجل یعنی مرد کہا ہے اور پیغیبر گرامی اسلام صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خودا کی زبانی بیاعلان کروایا ہے کہ:

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد" \_(الكف\_110) اس آيت كيزرگ علاء شيعه نے جوز جے كے وہ اس طرح بيں۔

نبر 1 - جية الاسلام سركارعلامه سيدصفدر حسين نجفي صاحب كاترجمه

''کہدو میں تم جیبابشر ہوں (البتہ میری خصوصیت ہے کہ) مجھے پروحی نازل ہوتی ہے کرتمہارامعبود بس ایک ہی ہے'۔

تمبر2-علامه سيدؤيثان حسين جوادي صاحب كاترجمه

'' آپ که دیکیئے که میں تمہارا ہی جیبا ایک بشر ہوں گر میری طرف وی آتی ہے کہ تمہارا خداایک اکیلائے''۔

نمبر 3\_مولا تامقبول احمرصاحب كاترجمه

"اےرسول تم مید کد دوکہ بحثیت مخلوق میں بھی تم ہی جیما ایک آ دمی ہوں فرق میہ ہے کہ میری

طرف وی کیجاتی ہے کہ تہارامعبود معبود مکتاہے۔

نمبر4-انتشارات كتابخانه سناني ودارالقران ايران كافارى ترجمه

''اےرسول بگوبامت کدمن مانندشابشری مستم (دعویٰ احاط بجیانهائے نامتنا ہی وکلیہ کلمات الہیدیم تنہا فرق من باشاایں است) کہ بمن وحی می رسد کہ خدائے شاخدائے بکتا است''

اوراس فارى ترجمه كااردويس ترجمه يها

اے رسول اپنی امت سے کہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں (میں نامتنا ہی جہانوں اور تمام کلمات الہید کا احاط کرنے کا دعوی نہیں کرتا ہتم میں اور مجھ میں صرف بیفرق ہے کہ ) مجھے وہی ہوتی ہے کہ کہ احاط کرنے کا دعوی نہیں کرتا ہتم میں اور مجھ میں صرف بیفرق ہے کہ ) مجھے وہی ہوتی ہے کہ تہارا خداوا حدویکتا خدا ہے'۔

تمبر5- جية الاسلام سركارعلامه في محسن على تجفى صاحب كاترجمه-

''کہ دیجیئے، میں تم ہی جیسا انسان ہول گرمیری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے''۔

تمبر6\_سيدالعلماءالحاج سيدعلى فقى النقوى صاحب كالرجمه

'' کہیے؛ کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک انسان ہوں ، (ہاں ایسا) جس کی طرف بیہ پیغام '' کہتے کہتمہارا خدا ایک اکیلا خدا ہے۔ آئے کہتمہارا خدا ایک اکیلا خدا ہے۔

نمبر7۔مولانا حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ جوانہوں نے خود کیا تھا اور جسے امامیہ کتب خانہ مخل حویلی اندرون موجی دروازہ نے شائع کیا تھا یوں ہے۔

"اےرسول کردوکہ میں بھی تنہاراایہائی ایک آدمی ہوں (فرق اتناہے) کہ میرے پاس بیہ وحی آتی ہے کہ تنہارامعبود میکنامعبود ہے''

مولانا فرمان علی صاحب کے اس ترجمہ کے بیچے ہونے کی ہمارے جن پانچ برزگ مجتہدین نے تصدیق فرمائی ہے ایکے اس کے گرامی حسب ذیل ہیں۔ 1- جة الاسلام سركار جم العلماء مولا ناالسيد جم الحسن صاحب قبله جم تهد 2
 2- جة الاسلام سركار مولا ناالسيد محمر باقر صاحب قبله مجتهد 3- جة الاسلام سركار مولا ناسيد ظهور حسين صاحب قبله مجتهد 4- جة الاسلام عمدة العلماء السيد كلب حسين صاحب قبله مجتهد 5- جة الاسلام صدر الحققين الاديب ناصر الملة والدين شمس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد شمس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مشمس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مجتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مهتهد مهتهد مهتهد مهتهد مهتهد مهتهد مسلس العلماء جناب مولا ناالسيد ناصر حسين صاحب قبله مهتهد مسلس العلماء جناب مهتهد مه

ہم نے مذکورہ سات بزرگ علمائے شیعہ کے تراجم اور پانچ بزرگ مجتہدین کی تقیدیق اس لئے درج کی ہے تا کہ قارئین کومعلوم ہو کہ شیعہ علماء وجہتدین عظام کے نزدیک اسکا سی ترجہ کہا ہے۔

قرآن کریم کارتر جمد کرنے کے لئے لازم ہے کہ سیاق وسہاق کلام کو طفظرر کھے
اوراس بات کا خیال رکھے کہ یہ بات کیوں کہی جارہی ہے یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشر ہونے کا''انما'' کے حصر کے ساتھ اعلان کیوں کرایا جارہا ہے جس کے معنی یہ بین کہ سوائے اس کے نہیں ہے ، یہی بات ہے ، اور بس صرف یہی بات ہے ، اس آیت کا سیاق وسباق کلام یہ ہے کہ اس سے پہلے خداوند تعالیٰ نے اپنے علم نامتناہی کو بیان فر مایا ہے لہذا اس سیاق وسباق کل میں ہونے والا ہے اور اس سیاق وسباق میں مولا ناسید عمار علی صاحب سونی پتی کا مطلب کو بیان کرنے والا ہے اور اس سیاق وسباق میں مولا ناسید عمار علی مدین مرکار علامہ محر تقی ابن سید مرحم تقی ابن سید مطلب کو بیان میں سب پر فوقیت رکھتا ہے جسکی تصدیق مرکار علامہ محر تقی ابن سید العلیماء السید حسین ابن آیت اللہ فی العالمین السید ولدار علی صاحب قبلہ مجتمد نے فر مائی ہے دیں طرحہ

" كەنۋا ئے محمصلىم كەنبىل بول مىں مگرة دى ، مانندتىمار ئے جیسے كەتم آ دى ہو،اور میں دعویٰ

نہیں کرتا ہوں اسکا کہ کلام الہی کامیں نے احاط کیا ہے لیکن مجھ میں اورتم میں اسقدرفرق ہے کہ بواسط جبرئیل وحی کیجاتی ہے طرف میری اور میں پنجیبر ہوں خدا کا نہیں ہے معبود تہا را۔ گرایک کہ نثر یک نہیں رکھتا ہے۔

دراصل اس آیت میں مذہب شخیہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انکاعلم اسکے خمیر میں گوندھا گیا ہے۔ انکاعلم انکاعین ذات ہے۔ جبیبا کہ نمک کی نمکینی ہوتی ہے یا روغن میں چکنائی ہوتی ہے ۔ فدانے اسی عقیدہ باطل کے رد میں پنجبر سے بیاعلان کرایا ہے کہ میں تم ہی جبیبا ایک بشر ہوں میراعلم ذاتی نہیں ہے بلکہ خدائے جرئیل کے ذریعہ جتنے علم کی وہ میر ہے لئے ضرورت سمجھتا تقاوی کر کے عطافر مایا ہے۔

قارئین محترم! خدانے قران میں یہی کہا ہے۔ جبرئیل نے وحی کے ذریعہ یہی پہنچایا ہے۔ تمام انبیاء ورسل ہادیان دین اور آئمہ معصومین نے اسی بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ بشریں، انسان ہیں، آدمی ہیں اور رجل یعنی مرد ہیں۔

لہذا اسلام حقیقی اور شیعیان حقہ جعفر بیا اثناعشر بید کاعقیدہ بیہ ہے کہ انبیاء ورسل اور ہادیان دین اور آئم معصوبین میں السلام سب کے سب بشر تھے۔انسان تھے آ دی تھے اور رجل بینی مرد تھے۔

قارئین محترم! قران کی نظر میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان سے اشرف اورکوئی مخلوق ہے ہی نہیں اور محمد وآل محمولیہم السلام اس اشرف المخلوقات نوع کے اشرف ترین وافضل ترین واکمل ترین افراد مصلہذا انکی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اور قرآن کا انکار مے۔ اور قرآن کا انکار میں۔ افراد مصلہذا انکی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اور قرآن کا انکار میں۔

قار کین محترم! مذہب شخیہ ۔ مذہب شیعہ جعفر بیا ثناعشر بیہ سے اسی ظرح جدا ہوا ہے جس طرح اہل سنت ہے مرزائی قادیانی جدا ہوئے اور شخ احمد احسائی کے زمانے کے نجف اشرف اور کر بلائے معلی اور ایران کے تمام مراجع عظام نے شیخ احمد احسائی کے عقائد کی پیروی کرنے والوں کا نام اس طرح سے مذہب شیخیہ رکھا تھا جیسا کہ ہندویاک میں مرزاغلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والوں کا نام علائے اہل سنت نے مرزائی اور قادیانی رکھا۔ ثبوت کے لئے ہماری شیخیت کی ردمیں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ سیجئے۔

قارئین محترم! مدہب شخیہ کے دیگر باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ورسل اورآئمَه معصومین بشرنبین شھے۔انسان نبیس تضاوراصلی آ دمی نبیس تنصے بلکہ انگی نوع جدا تھی اور جمد وآل محر علیہ السلام کیونکہ عالمین کے ہادی اور نذیر تصلیداوہ ہرنوع کے پاس شكل بدل بدل كر برنوع كياس مين جاتے تصاور الكي زبان مين ان سے خطاب كرتے تنے ۔ بینی اگر انسانوں کو ہدایت کرنی ہوتو انسانوں کی شکل بدل کر انسانوں کے لباس میں انسانوں کے پاس جاتے تھے اور انسانوں کی زبان میں ان سے کلام کرتے تھے۔اور اگر حیوانوں کو ہدایت کرنی ہوتی تھی تو حیوانوں کی شکل میں اور حیوانوں کے لباس میں جاتے تقے اور ان سے ان کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ (میں اس مقام پرتمام حیوانات کا نام ذکر كرنااورانكي زبان كابيان كرناسوئے اوب جھتا ہوں لہذا آپ خور سمجھ ليں كہ ين احمداحسائي نے یفسیلت بیان کی ہے یا تو ہین کی ہے) اس طرح نباتات وجمادات کی ہدایت کے لئے انکی شکل میں جا کر انکی زبان میں ان سے خطاب کرتے ہیں حالانکہ حیوانات ونباتات وجمادات کسی بھی فقداور شرعیت میں مکلّف نہیں ہیں، ہرنوع میں تنزل کر کے اتکی شکل میں جا کرائی زبان میں خطاب کرنے کے بیان کیلئے ملاحظہ ہونیخ احمد احسائی کی کتاب شرح زيارت صفحه 60 سطر 13 وما بعد

آج ہمارے منبروں پر مذہب شخید کے ذاکرین وواعظین ومقررین وجلس خوان محلس خوان محلس خوان محلس خوان محلس خوان محلس خوان محلس معتبدہ کی تبلیغ کررہے ہیں۔جنہیں رو کئے معشرات غالب آگئے ہیں اور بے خوف وخطراس عقیدہ کی تبلیغ کررہے ہیں۔جنہیں رو کئے

والاکوئی نبیں ہے۔اورسادہ لوح بے خبر اور لاعلم شیعہ عوام اس کفروشرک کے عقیدہ میں دھنستے چلے جارہے ہیں اور عز اداری کرنے والے حضرات گمراہ کرنے کے اس عمل میں اپنے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔

قارئین محترم! اب ایک اور تازه ظلم ہوا ہے، مصباح القران ٹرسٹ لا ہور نے اور چاند

کمپنی لا ہور نے علیحدہ علیحدہ مولا نا فر مان علی اعلی اللہ مقامہ کے نام ہے جوقر آن شائع کے

ہیں ان میں فہ کورہ آیت کے ترجمہ کو بدل دیا ہے مولا نا فر مان علی کا اصل ترجمہ جو پانچ

مجتدین عظام کا مصدقہ ہے اور جو امامیہ کتب خانہ، غل جو پلی موچی دروازہ لا ہور سے شائع

ہواتھا وہ او پر قل کیا جاچکا ہے۔ لیکن مصباح القر ان ٹرسٹ لا ہور۔ اور چاند کہینی لا ہور نے

جوقر ان مولا نا فر مان علی کے نام سے شائع کے ہیں ان میں فہ کورہ آیت کا ترجمہ بدل کر

فرہب شیخیہ کے عقیدہ کے مطابق کردیا ہے جو اس طرح ہے ''اے رمول کہ دو کہ ہیں بھی

مرہ بارا ایسا ہی (شکل وشاہت میں) ایک آدی ہوں (فرق اتنا ہے کہ میری نوع جد اے

تمہارا ایسا ہی (شکل وشاہت میں) ایک آدی ہوں (فرق اتنا ہے کہ میری نوع جد اے

اور) میرے یاس یہ وی آئی ہے کرتی ہارا معبود کئا ہے معبود ہے ''۔

حالانکہ قران کریم کا کوئی لفظ اس مطلب پر دلالت نہیں کرتا کہ ''میں شکل وشاھت میں تم جیسا ہوں'۔اور نہ ہی کوئی لفظ ایسا ہے جس کامعنی ومطلب ومفہوم دور دور تک بھی یہ بنما ہو کہ''میری نوع جدا ہے''اور نہ ہی سیاق وسباق کلام کا یہ تقاضا ہے'' یہ سہویا بھول بھی نہیں ہے بلکہ ارادہ ایسا کیا گیا ہے لہذا یہ خیانت مجر مانہ ہے اس لئے کہ پڑھنے والا یہ بھول بھی نہیں ہے بلکہ ارادہ ایسا کیا گیا ہے لہذا یہ خیانت مجر مانہ ہے اس لئے کہ پڑھنے والا یہ بھول بھی کہ یہ مولا نافر مان علی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے اگر اس ترجمہ قر ان کومولا نافر مان علی اللہ مقامہ کی طرف منسوب نہ کیا جاتا تو ہم اسے کم از کم تحریف اور خیانت مجر مانہ اور شیخی مانہ اور تحریف کا ترجمہ قر اردیتے ۔جیسا کہ مولا نا فر کم کی فریب خوردہ ء فد میں شخیہ کا ترجمہ قر اردیتے ۔جیسا کہ مولا نا عالم کا ترجمہ تجھتے یا کئی فریب خوردہ ء فد میں شخیہ کا ترجمہ قر اردیتے ۔جیسا کہ مولا نا

الداوسين كاظمى في ترجمة قران خودا بي نام سے شائع كيا ہے انہوں في نصرف الله آيت كا ترجمه يمي كيا ہے بلكه انہوں في حاشيہ ميں تفييرى نوٹ لكوركر چبارده معصومين عليهم السلام كے جدا كا ندنوع كو ثابت كر في كيلئے برداز ورانگايا ہے اور قران كريم كى آيات كو خلط طور پرا بي مطلب بر چپكايا ہے جيا كہ مرزا بشير الدين محمودا بن مرزا فعالم احمد قاديا فى في اپنى قياس مغير ميں اپنے عقيده كے مطابق قرانى آيات كامفہوم اور ترجمه كيا ہے جسكا بم في اپنى كتاب مجرده اور ولايت تكوينى كى بحث ميں جواب ديا ہے۔ اسى طرح بم في مولا نا المداد الله كتاب قران كى نظر ميں 'جورد ہے رئيس فد جب شينيه مرزاعبدالرسول احقاقى كى كتاب 'ولايت قران كى نظر ميں 'جورد ہے رئيس فد جب شينيه مرزاعبدالرسول احقاقى كى كتاب 'ولايت از ديدگاه قران 'كارودوا ابطال كيا ہے ملاحظہ ہو مادى كتاب 'ولايت قران كى نظر ميں 'صفحہ 240 و مابعد

اور ہرفر نے نے اپ عقیدہ کے مطابق قران کا ترجمہ کیا ہے جیسا کہ امرالمونین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میلوگ قران کے خودامام بن گئے ہیں، قران کواپنا امام نہیں مانا ہے 'ایسے ترجمہ کاروکیا جاسکتا ہے کوئکہ وہ ترجمہ آن کا ترجمہ نہیں ہوتا بلکدائ کے عقیدے کے عقیدے کا بیان ہوتا ہے مولا نا المداد جسین کاظمی نے چونکہ اپنا ترجمہ شخی عقیدے کے مطابق کیا ہے اور اس کو اپ تفسیری نوٹ میں ثابت کرنے کے لئے بڑا زور لگایا ہے اماد یث کوئر یف کرکے چپکایا ہے، اور قران کی آیات کوغلط طور پرمنطبق کیا ہے، لہذاہم نے اسکا صرف جواب دینے پر اکتفا کیا ہے بعنی اس شخی عقیدے کا روکیا ہے لیکن مصباح القران ٹرسٹ لا ہور نے اور جیا نگر ہم بھی ہے چونکہ اس کا واضح مطلب سے کہ مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کا عقیدہ سے کہ سارے انہیں تھے ورسل اور ہادیان دین اور مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کا عقیدہ سے کہ سارے انہیں شے ورسل اور ہادیان دین اور مولانا فرمان علیہ السلام بشر نہیں سے ، انسان نہیں شے اور آدی نہیں شخے ۔ جو خداکی وی

قران کے بیان پینمبرگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصوبین علیم السلام کے ارشاد کے خلاف ہے اور انگی مخالفت صریح کفر ہے۔ اور مذہب شینیہ کے مبلغین مستقبل میں پاکستان کے سادہ لوح، بے خبراور لاعلم شیعہ عوام کو یہ کہ کر گمراہ کرینگے کہ بید کیھومولا نا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ انگی نوع جدا ہے۔

چونکہ میں اور پاکستان کے بہت سے شیعہ مولانا فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کے عقیدت مند ہیں ،اور چونکہ مصباح القر ان ٹرسٹ لا ہوراور جا ند کینی لا ہور کے اس بدلے ہوئے ترجمہ سے انکو فد ہب شخیہ کے اس باطل عقیدہ کا حامل ثابت کیا جا سکے گا،اور بیان پر ایک بہت بڑی تہمت اور ایک عظیم بہتان ہوگا، لہذا اس سے مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کی انتہائی تو ہیں اور ہتک ہوئی ہاور اس سے میر سے اور مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے کی انتہائی تو ہیں اور ہتک ہوئی ہاور اس سے میر سے اور مولانا فرمان علی اعلیٰ اللہ مقامہ کے دوسر سے عقیدت مند شیعیان پاکستان کے جذبات کو شدید تھیں پیچی ہے لہذا میں نے دونوں ناشرین کو اپنے وکیل کے ذریعہ ذریدہ فعہ ہے۔ 295 تعزیرات پاکستان اور کا پی رائٹ آرڈی نینس کی دفعہ ہے وہ کا محق ہے 66 میں ندکورہ دفعات کے تحت دعوئی کرنے کے لئے نوٹس دید سے ہیں اور اگر مذکور نوٹس پر عملدر آمد نہ ہوا تو میں مذکورہ دفعات کے تحت مقدمہ کرنے کے لئے عدالت میں جاؤں گا۔

احقر

سید محرحسین زیدی برستی اداره نشر داشاعت حقائق الاسلام لا موری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

# بشریت انبیاء ورسل کی بحث آدم علیه السلام بهلے بشر تھے اور بہلے نبی تھے

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ، والصلواة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امام بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.

"اذقال ربک للملائکة انی خالق بشراً من طین"۔ (سورة سی۔71) ترجمہ: "(اس وقت کو یاد کرو) جبتمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر منانے والا ہول"۔

سب نے سجدہ کیا گر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اسطرح آیا ہے کہ: ''واذقلنا للملائکة اسجدو الآدم فسیجدوا الا ابلیس قال عاسجد لمن خلقت طیناً''(بنی اسرائیل 61)

اور جب ہم نے فرشتوں سے ہے کہا کہ آ دم کو سجدہ کرونو سب کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا گراہبیس (نے سجدہ نہ کیا )وہ غرور سے کہنے لگا کیا ہیں اس کو سجدہ کروں جس کونو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

### ایک ہی واقعہ کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کافائدہ

خداوند تعالی نے ایک ہی واقعہ کوئی طریقہ سے بیان کیا ہے۔ پہلے کہا میں کیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ کہا کہ میں ایک اٹسان کوخمیر دی ہوئی سٹری ہوئی مٹی سے بیدا کرنے والا ہوں تیسری جگہ فرمایا کہ بیٹمیر دی ہوئی سٹری ہوئی مٹی سے پیداہونے والا انسان بشر ہے اور چوتھی جگدارشادفر مایا کہ بیبشر یا انسان جس کے خلق کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کوئی اور بشربیں ہے بلکہ بیآ دم علیہ السلام بیں اس واقعہ کومختف طریقوں سے بیان کرنے کا فائدہ میہ ہوا کہ شیاطین شیخیہ احقاقیہ کویت کے پیرو کاراور انبیا ورسل کوجدا گانہ نوع كہنے والے اور انہيں بشريا انسان نه ماننے والے اب قرآن كے مقابلہ ميں پنہيں كه سكتے كه بشركها ہے انسان تونبین كها، يا بيد كه بيد بشر اور انسان كوئى اور تھا آ دم عليه السلام نبيس تھے لہذا مختلف مقامات پرمختلف طریقوں ہے بیان کر کے اچھی طرح سے تمجھا دیا کہ بیرقصہ آ دم عليه السلام كأب اورآ وم عليه السلام حتماً ويقيناً بشريتها ورانسان تصاوراً وم عليه السلام زمين پر بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی میں البذاجوآ دم علیہ السلام کو نبی نہ مانے یا انہیں بشر یا انسان نہ کیے وہ خدا کوجھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ قر آن کوجھوٹا سمجھتا ہے اورخود پیغمبرگرا می اسلام کو جھوٹا کہتا ہے اور خدا کواور قرآن کواور پینمبرگرامی اسلام کوجھوٹا کہنا یقیناً کفر ہے۔

## آدم عليدالسلام سب سے پہلے نبی ہیں

ارشاد فداوندى ب: "ان الله اصطفے آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على التاد فداوندى بناه الله اصطفے آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض" (آل عمران 33-34)

بینک اللہ نے آدم علیہ کواورنو تے علیہ السلام کواور آ آب ابراهیم کواور آل عمر التی کو برگزیدہ کیا ہے۔ اصطفا کیا ہے۔ مصطفلے بنایا ہے یہ بعض بعض کی ذریت بیں بعض کی اولا دہیں اور نوت میں اللہ عمر الت آ آل ابراهیم کی اولا دہیں ، آل ابراهیم نوح کی اولا دہیں ، آل ابراهیم کی اولا دہیں ۔ آ ترم کی اولا دہیں ۔ آ دم کی اولا ہیں ۔

## سارے نبی آ دم علیہ السلام کی اولاد ہیں

فداوندنعالی سورهم يم ميل بهت سے انبياء كاقضه بيان كرنے كے بعدفر ماتا ب:

"اولئک المذین انعم الله علیهم من النبین من ذریة آدم و ممن حملنا مع نوح و ذریة ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا" ـ (مریم 59) مع نوح و ذریة ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا" ـ (مریم 59) مطاکی بیسارے انبیاء (جن کا قصداو پربیان ہواہے) وہ بی جنہیں خدائے نعمت ( نبوت ) عطاکی بیسب کے سب آدم کی اولا دسے بین اور ( آدم کے بعد ) انگی نسل سے بین جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح کے ساتھ شتی پرسوار کرلیا تھا اور ابراھیم و یعقو ب کی اولا دسے بین اور بیان اور انبین مجتلے بنایا۔ بیان لوگوں میں سے بین جنکو ہم نے ہدایت کی اور ان کا اجتباکیا اور انہیں مجتلے بنایا۔ اور سورہ اسجدہ میں ارشاد ہوتا ہے

"الدى احسن كل شى خلقه وبداخلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين" (السجده-7-8)

وہی تو ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب اور درست بنائی۔ اور انسان کی ابتدائی خلقت تو مٹی سے کی پھراسکی نسل (مٹی کے یا انسانی جسم کے )خلاصہ یعنی (نطفے جیسے )حقیر پانی سے چلائی''۔

سارے انسانوں میں صرف آ دم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کانہ کوئی باپ تھا اور نہ ہی کوئی مال تھی ۔خدانے انکا بدن مٹی سے بنایا اور پھراپنی پیدا کی ہوئی روح ان کے بدن میں چونک کرد میصنے والا سننے والا اور بیجھنے والا انسان بنادیا۔ آ دم علیہ السلام کے بعد صرف ایک استناہے۔اوروہ حضرت عیسے ابیں جنہیں خدانے حضرت مریم سے بغیریا ہے پیدا کیا۔ جو محض حضرت عیسے کاکسی کوباپ ہے وہ کافر ہے جا ہے کسی انسان کوا نکاباپ کیے اور جا ہے فداکوانکاباب کے وہ کافر ہے۔ اور جو تھن حضرت عیسے کے سواکسی اور کو بغیر باپ کا کے وہ خداکو، پینمبرگرامی اسلام کواور قرآن کوجھوٹا کہتاہے۔اورخدااور پینمبرگرامی اسلام کواور قر آن کوجھوٹا کہنا یا سمجھنا کفر ہے۔ پس حتماً ویقیناً پیغیبرگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدبزر گوار حضرت عبدالله تقے اور آنخضرت النے فرزند تھے۔ حضرت علیٰ کے والد بزرگوار حضرت ابوطالب تقے اور حضرت ملی اینلیفرزند تھے۔جو آتخضرت صلعم کوحضرت عبداللہ کا فرزندنبيل مانتااور حضرت ملى كوحضرت ابوطالب كافرزندنبيل مانتاده خدا كوجهوثا سمجهتا ہے۔ وه قرآن کوجھوٹا مجھتا ہے۔اورخدا کو،قرآن کواور پینمبرگرامی اسلام کوجھوٹا سمجھنا کفر ہے۔

تمام انواع این نوع کی حفاظت کرتے ہیں

ایک مشہورشعر کامصرے ہے کہ:

ے۔ گندم بروید جوز جو لیمنی گندم ہی اُگئی ہے اور جو سے جوہی اُگئی ہے

پس کسی بھی نوع ہے کوئی دوسری نوع پیدائبیں ہوتی۔اگر نبوت درسالت وامامت انسانوں اور بشر سے جدااور علیحدہ کوئی اور نوع ہوتی ۔ تو ہر نبی سے سارے نبی ہی پیدا ہوتے اور کسی غیرنی ہے نبی پیدا نہ ہوتا۔ بالفاظ دیگر اگر نبوت کوئی علیحدہ نوع ہوتی تو حضرت آدم کی اولا دساری کی ساری نبی ہوتی ۔اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابوطالب حتماً ویقیبنا بشر تھے۔ انسان تھے اور بی آ دم نھے ۔اور مینی طور پر وہ نبی نہ تھے ۔لہذا نہ حضرت عبداللہ کے آ تناسر علیم کو پیدا ہونا جا ہے تھا۔ اور نہ ہی حضرت ابوطالب کے حضرت علی علیہ السلام کو ہداہ نا جا ہے۔ تھا۔ کیونکہ بشر کے صرف بشر اور انسان کے صرف انسان ہی بیدا ہوتے ہیں اور جنب خدا بھی یمی کہتا ہے جس نے انسان کوخلق کیا ،قر آن بھی یمی کہتا ہے جسے خدانے نازل کیا ،اور سارے انبیاء ورسل بھی یمی اعلان کرتے رہے کہ وہ بیتی طور پر بشر ہیں اورانیان بیر لہذا کے بشر ہونے کا انکار اور انگوانسان نہ ماننا خدا کو قرآن کو اور سارے انبیا ، ورسل کوجھوٹا سمجھنا ہے اور خدا کو قرآن کو اور سارے انبیا ، ورسل کوجھوٹا سمجھنا یا جھوٹا کہنا کفرے مگر ہماری مجالس میں برسرمنبرانکی بشریت کا اٹکارایک لازی چیز بن چکا ہے، جس کے بغیر مجلس میں واہ واہ ہی نہیں ہوتی ، یہودیوں نے تو حضرت عزیر کوائے معجزات کی وجہ ت خدامان کیا تھا ، میسا ئیوں نے بھی حضرت نہیں کوائے بجزات کی وجہ سے ہی خدامان کیا تھااورنصیریوں نے بھی حضرت علی کوائے مجزات کی وجہ ہے ہی خدامانا تھا۔لہذاانہوں نے تو ان کے بشر ہونے اورانسان ہونے کا انکار کرنا ہی تھا۔ مگر معلوم نبیل شبیعیان جعفر میا ثنا عشریہ کے بہت ہے لوگوں کی عقل ٹخنوں میں کیوں جل گئی ہے جو انہوں نے ایکے بشر اور انسان ہونے کا انکار کر دیا۔ حالا نکہ مجز ہ ایک سند ہے، جو خدا اس بشر اور انسان کے ہاتھ پر جے وہ نبوت ورسالت کا منصب عطا کرتا ہے ،اس لئے دکھاتا ہے ،تا کہ او گول کومعلوم ہوجائے کہ بیمیرا بھیجا ہوا ہے۔ بیانی طرف سے میرانی پارسول ہونے کا جھوٹا دعوی نہیں

کررہا ہے۔اورسارے انبیاء ورسل بہی کہتے آئے ہیں کہنوت ورسالت وامامت کوئی نوع بہیں ہے۔ بلکہ بیا کیسے منصب ہے جسے خدا بشراور انسان ہی کوعطا کرتا ہے۔

لیکن اسکا مطلب بینیں ہے کہ نبوت ورسالت وامات ایسامنصب ہے جسے خداجہ کو چیم بین ہواور اسلام کے ظہور کے چیا ہے وہ زمانہ جاہلیت کا چیم بین ہواور اسلام کے ظہور کے بعد اسلام اور مسلمانوں کا سب ہے بڑا دشمن رہا ہو۔اور خدا ایسے محض سے کے کہ لومیال ابتم ہمارا کام کیا کرواور لوگوں کے پاس ہمارے بیغام پہنچایا کرو۔ایسا ہر گزنہیں ہے۔ نبوت ورسالت وامامت علیحدہ علیحدہ مناصب ضرور ہیں جنہیں وہ عطالتو بشراور انہاں ہی کو کرتا ہے مگرائے عطا کے جانے کا ایک خاص معیارہے جس کا بیان آگے چل کرآئے گئے۔

## انبياء يبهم السلام كونبوت كب عطابهوني

خداوندتعالی نے پچھا سے عبد ومیثاتی قرآن میں بیان کے بین جن کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بیکہا ہے کہ سے عبد ومیثاتی خداوندتعالی نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو خلق کرنے کے بعدلیاال میں ہے سب سے پہلا عبد ومیثاتی ربوریت ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173 میں اس عبدومیثاتی کا بیان تفصیل سے آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولا دکی ارواح سے خدا نے بیعبدلیا ،اورخود انہیں کوان کے نفول پرگواہ بنا کران سے بوچھا کہ: "السست بوب کے ہم" بناؤ کیا میں تمہارار بنہیں ہول ،خداوند تعالی اس سوال کے بعد کہنا ہے کہ بیعبد و میثاتی آئے عالم ارواح میں ہم نے تم سے اس لئے لئا کہیں قیا مت کے دن تم سے نہلے شرک کیا تھا اور ہم انکے بعد انکی اولا دستے لہذا ہم لئے بیدائی اولا دستے لہذا ہم کی بیروی کی۔

پس ہر فرد، ہر مخص اور ہرانسان کی ذمہ داری ہے بید کداگر اس کے ہزرگول میں سے كوئى حضرت عيسط عليه السلام كوخداما نتار بابهويا حضرت على عليه السلام كوخداما نتار بابهوتؤوه انكى پیروی نہ کرے اور روز الست کے اپنے عہد و بیان کا پاس کرتے ہوئے صرف اور صرف غدابی کواپنارے مانے۔ کیونکہ قبر میں سب سے پہلاسوال یمی ہوگا کہ" تیرارب کون ہے" دوسراعبدومیثاق جس کاذکرقر آن میں ہے وہ خودار واح انبیاء سے لیا۔ بیروہ ارواح تھیں انہوں نے "الست بربکم" ، 'کیامیں تہارار بیس ہول" کے جواب میں "قالو بلي" كهدر سبقت كي هي اور والسابقون السابقون اولئك المقربون (سوره الواقعه) کے مطابق وہ مقرب بارگاہ اللی میں محسوب ہوئے اور خداوند تعالی نے انکومنسب نبوت عطافر مایا: ان ارواج انبیاء ےعہدومیثاق کابیان قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے كذ: "واذاخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسس ابن مريم واخمذنا منهم ميثاقاً غليظا ليسل الله الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليماً" (الاتراب-7-8)

(اورا بے رسول اس وقت کو یا دکرو) جب ہم نے تمام نبیول سے (عام طور سے ) اور (خصوصیت کیماتھ) تم سے اور نو ت اور ابراھیم ومویٰ وعیسے ابن مریم سے عہد و پیان لیا۔ اور ہم نے ان (انبیاء کی ارواح) سے سخت عبد لیا تھا تا کہ قیامت کے دن پچول (بینی انبیاء) سے انجی تاکہ قیامت کے دن پچول (بینی انبیاء) سے انکی سچائی (بینی تبلیغ) کا حال دریافت کرے اور (انکی بات نہ ماننے والے) کا فروں کے لئے تواس نے دردناک عذاب تیار کرہی رکھا ہے،

قیامت کے دن رسولوں سے یہ پوچھنے کا بیان کہ انہوں نے ہمارے بیغام بندون تک پہنچائے تھے یانہیں سور قالا عراف میں بھی آیا ہے جہاں بروہ کہتا ہے کہ:

فلنسلن الذين ارسل اليهم ولنسلن المرسلين (الاعراف6)

ایعنی ہم ضرور ضروران لوگوں ہے بھی (قیامت کے دن) پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا (کہتم نے انکا کہا مانا یا نہیں) اور ان لوگوں ہے بھی ضرور ضرور پوچھیں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا (کہتم نے میر ے احکام لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کردئے تھے یا نہیں) پس "الست بربکم" کے عہدو میثاق کے بعد یہ دوسراعہد ہے جواس نے ان انبیاء ورسل ہے لیا جن کواس نے احکام دے کراپنے بندوں کے پاس جمیجنا تھا۔

#### تيسراميثاق تمام انبياء كى امتول سے لياجوال طرح بے

"واذا خدالله ميثاق النبين لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصر نه قال ء اقررتم واخذتم على ذالكم اصرى، قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فمن نولى بعد ذالك فاوليك هم الفاسقون" (آل عران-81)

جب اللہ نے انبیاء کے بارے میں عہد لیا (ایکی اُمتوں ہے) کہ میں تمہار ہیں ہیں انبیاء بھیج کرتمہیں گتاب و حکمت عطا کرونگا (تو تم سب اسپر ایمان لا نا اور اسکی پیروی کرنا) پھر تمہار ہے پاس ایک رسول آئے گا جو اُس کی تصدیق کرے گا جو تمہار ہے پاس (سابقہ انبیاء کا پہنچایا ہوا) ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان بھی لا نا اور اسکی مدد بھی کرنا۔ اس کے بعد خدانے (بنی آدم کی تمام ارواح ہے ، اور تمام انبیاء کے زمانے میں آنے والی امتوں کی ارواح ہے ، اور تمام انبیاء کے زمانے میں آنے والی امتوں کی ارواح ہے ) بوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے توسب نے کہا ہاں ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں ، اس پر خدانے کہا تم سب بھی اس بات پر گواہ رہواور میں بھی تمہار ہے اقرار کرتے ہیں ، اس پر خدانے کہا تم سب بھی اس بات پر گواہ رہواور میں بھی تمہار ہے ساتھ واس بات کا گواہ ہوں ۔ پس جو کوئی اس عہد و بیان کے بعد پھر جائے گا (اور انبیاء پیم ساتھ اس بات کا گواہ ہوں ۔ پس جو کوئی اس عہد و بیان کے بعد پھر جائے گا (اور انبیاء پیم السلام پر ایمان شدائے گا ) تو وہ فاسقوں میں ہے ہو جائے گا۔

سے آیت بالفاظ واضح یہ بیان کررہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دکی تمام ارواح مالم ارواح میں یکجاموجود ہیں جن سے خداد نیا میں بھیجنے سے پہلے عبد و پیان لے رہا ہے۔
پہلے اپنی ربوبیت کا عبد و پیان لیا کہ تم نے مجھ کورب ماننا ہے میر ہوااور کسی کورب نہیں ماننا۔ پھر انبیا ، ورسل کی ارواح سے عبد و میثاق لیا کہ تم نے میر سے احکام میر سے ہندوں تک کہ بنجانے ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائیگا پھر تمام انبیاء کی امتوں سے عبد و پیان لیا کہ میں تمہارے پاس ان کے ذریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں امتوں سے عبد و پیان لیا کہ میں تمہارے پاس ان کے ذریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں امتوں کے دون تم میں قیام کے دریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں امتوں کے دریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں میں جس کے دون تم کے دریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں امتوں کے دون تم کے دریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں امتوں کے دون تم کے دون تم کے دریعہ کتاب اور حکمت کی باتیں میں جو نگائم انکی پیروی کرنا۔

اگر چدسوره آلی عمران کی آیت نمبر 81 کے الفاظ یہ بین کہ: و اذا محذالله میثاق النبین بین کی الفظی ترجمہ یہ ہے کہ: ''اور جب لیااللہ نے میٹاق نبیوں کا''لیکن اسکا مطلب بیان لرنے والے منبرول پر' میٹاق نبیول کا''کو یعنی کے ذریعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹاق نبیول کے ایا ، حالا نکہ انبیاء کا میٹاق سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 کے حوالہ سے او پر بیان ہو چکا لہذا یہ میٹاق نبیول سے نبیس لیا بلکہ نبیول کی امتول سے لیا جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر النبیان میں واضح الفاظ میں منقول ہے کہ:

"روى عن ابى عبدالله (ع)انه قال تقديره: واذاخذالله ميثاق امم النيس بتصديق كل امة نبيها والعمل بما جاء هم به وانهم خالفوهم فيما بعد. وماوفوا، وتركوا كثيراً من شريعته وحرفوا كثيراً منه"

(تفيراتبيان، جلد 2 صفح 515)

یعنی امام جعفرصا دق علیہ السلام فرماتے بیں کہ جب اللہ نے تمام نبیوں کی امتوں سے بیہ عہد لیا کہ دہ اللہ نے تمام نبیوں کی امتوں سے بیہ عہد لیا کہ دہ اسپنے اپنی کی تقعد لیق کریں گی اور جو پھھا حکام وہ اسکے پاس کیرآئے اس پر عمل کرینگی لیکن ان کی امتوں نے انکی مخالفت کی اور اسپنے عہد کو پورا نہ کیا اور اسکی شریعت

كااكثر حصه ترك كرديا اوربهت ساحصه بدل ديا\_

تفسیر جمع البیان میں بھی اسکی تفسیر میں یہی آیا ہے کہ: ''اذاحداللہ میناق امسم السنی ن' یعنی اللہ نے تمام انبیاء کی امتوں سے بیئبدلیا، اور تفسیر عباشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے مبسوط معنی لکھنے کے بعد آنخسرت کا بیقول درج ہے کہ تنزیل خدا اس طرح تھی: ''و اذاحدالله میثاق امم النبین'' گر بعد میں لفظ امم گرادیا گیا اور بم نے اپنی کتا ہے'' اسلام پر سیاست وفلف وتصوف کے اثر ات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال' میں تفصیل کے ساتھ داج کے دوہ روایات جن میں بیکہا، گیا ہے کہ '' تنزیل خدا اسی طرح تھی'' وہ زیادتی اسکی تفسیر وتوضیح تھی اور حصرت عثمان کے زماند تک آیت کی وہ تفسیر وتوضیح تھی اور حصرت عثمان کے زماند تک آیت کی وہ تفسیر وتوضیح بھی قر آن کے ساتھ درج رہی اور وہ توضیح وتفسیر بھی خدا بی نے نازل فرمائی تھی گر حضرت عثمان نے قر آن کے ساتھ درج رہی اور وہ توضیح کے الفاظ ختم کرا کے بغیر توضیح وتفسیر کے قر آن جو کرایا ہوانسی شاکع کرایا۔

اورآ یہ بیٹاق کا آخری حصفود دلیل ہے اس بات کی کہ بیعبدو بیان انبیاء کی استوں ہے دالک امتوں ہے ہی لیا گیا تھا، ورندانبیاء کے بارے میں : افسمسن تسولسیٰ بعد دالک فساوالئک ھم الفاسقون "نہیں کیا جا سکتا، یعنی جوکوئی یہ عہدو بیان کر کے پھر جا بیگا تو وہ فاسقوں میں ہے ہوجا بیگا لہذا حتماً حضر ساام جعفر صادق علیہ السلام اور حضر ساام محمد باقر علیہ السلام کی تفییر درست ہا ورآ بیت میں "امیم المنبین" توضیح تھی جے بعد میں حضر سام عثمان کے زمانہ حکومت میں دوسری توضیح اس کی طرح گرادیا گیا۔ اگر چلفظ امیم المنبین کے بغیر بھی اسکامعنی یہ بین کہ انبیا کے بارے میں عبدلیا گیا۔ اور گذشتہ انبیاء ہے آنے والے رسول پر ایمان تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ البتہ ہرآنے والا نبی گذشتہ انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیکر جاتا تھا جیسا کہ حضر سے عیسے انے اپنے کرتا تھا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیکر جاتا تھا جیسا کہ حضر سے عیسے انے اپنے

ے پہلے جو چھتوریت میں آیا تھا اسکی تقدیق کی اورائے بعد آنے والے رسول کی بشارت وی۔ (الصفحہ ۔ 6)

چوتھا عہدو پیان بال امتیاز ہے جو سارے بی آدم سے لیا گیا اور بیا علان سارے بی آدم کی ارواح کے سامنے کیا گیا کہ: "یا بنی آدم امایاتین کم رسل منکم یقصون علیہ کے سامنے کیا گیا کہ: "یا بنی آدم امایاتین کم رسل منکم یقصون علیہ مولا ہم علیہ کے آیاتی فیمسن اتفی واصلح فیلا خوف علیہ مولا ہم میں اتفی واصلح فیلا خوف علیہ مولا ہم میں اتفی واصلح فیلا خوف علیہ مولا ہم

یعنی اے آ دم کی اولا دخمہارے پاس (تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آیا کریں گےتو) جب بھی تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تمہارے پاس میرے احکام پڑھ پڑھ کرشا کمیں (تو تم ان پرایمان لا نا اور اکلی پیروی کرنا) تو تم میں سے جوکوئی میری نا فرمانی سے بچارہے گا اور اعمال صالحہ بجالا یکگا تو اس کو (روز قیامت) نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہی کوئی حزن وملال۔

ان تمام عہد و پیان سے بیہ بات ثابت ہے کہ یہ سب عہد و پیان عالم ارواح میں لئے ممام ارواح کو عالم ارواح میں خلق کرکے پہلے ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا پھر ان ارواح میں سے جن ارواح نے سبقت کی اور بڑھ کراقر ارربوبیت کیا آبیس منصب نبوت عطا کیا ۔ یعنی عالم ارواح میں بھی یہ منصب کسی استحقاق کے بغیر عطا نہیں کیا ، اور ان ارواح کو منصب نبوت عطا کر کے ان سے بیعبد لیا کہ وہ ہمارے احکام ہمارے بندوں تک پہنچایا کو منصب نبوت عطا کر کے ان سے بیعبد لیا کہ وہ ہمارے احکام ہمارے بندوں تک پہنچایا کر یکے جس کے لئے روز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا پھر تمام انبیاء کی امتوں سے عبد لیا کہ وہ اپنے اپنی پہنچا کیس اس کہ وہ اپنی کے اور ہمارے جواحکام وہ تمہارے پاس پہنچا کیس اس کے اور ہمارے جواحکام وہ تمہارے پاس پہنچا کیس اس کے اور ہمار کے اسکی نبوت ورسالت پر ایمان لا ناتمام پھل کریں گے اور سب سے آخر میں جورسول آئے اسکی نبوت ورسالت پر ایمان لا ناتمام اولا دآ دم پر واجب ہوگا ، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا دآ دم پر واجب ہوگا ، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا دآ دم پر واجب ہوگا ، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا دآ دم پر واجب ہوگا ، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا دآ دم پر واجب ہوگا ، وہ کسی خاص قوم یا قبیلہ کے لئے نہ ہوگا بلکہ وہ رسول تمام اولا دآ دم

کیلئے ہوگالہذا تمام اولا دآ دم کے لئے لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان بھی لائے اور اسکی نصرت بھی کر ہے۔

اورعالم ارواح میں تمام ارواح کو یا بنی آدم کے خطاب کے ذریعہ مخاطب کرنا بیاتا ہت كرتا ہے۔كه تمام ارواح ،عالم ارواح ميں ہى سب كى سب بني آ دم كے نام سے موسوم ہوچکی تھیں اور آ دم علیہ السلام اور انکی اولا دیے ہونے والے انبیاء ورسل بھی اپنے اپنے نامول سے موسوم ہو چکے تھے اس لئے جو بھی نبی آتا تھاوہ اپنے بعد آنے والے نبی کا نام لیکر كہتا تھا كماب وہ تمہاے ياس آئيگا - يعنى خدانے اولاد آدم ميں سے جس جس زوح كو منصب نبوت عطاكيا تفااسكانام بهى عالم ارواح مين بى ركد يا تفااسى وجهه يغيراكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ايك معروف صديث من يفر ماياتها كه: "كنت نبياً و آدم بين السماء والتين "چونكه تمام ارواح كى خلقت بهليه و چكى على اجهام كى خلقت كامر حله بعد میں آیا، آدم کی روح بھی پہلے سے خلق شدہ تھی انہیں بھی نبوت عالم ارواح میں ہی مل چکی تھی مرجب انکی جسمانی خلقت کاوفت آیا،اس وفت عالم ارواح میں وہ بھی نبی کے منصب پر فائز تھے، دوسرے تمام انبیاء بھی نبوت کے منصب پرفائز تھے اور پینمبر اکرم صلعم بھی نبوت كے منصب پر فائز تصلهذا بیغمبر نے فرمایا كه میں تواس وقت بھی نبی تھاجب آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بیاس سوال کا جواب تھا کہ آپ کب سے نبی ہیں اس مدیث کا مطلب میں ہے کہ جس وقت آ دم مٹی اور یانی کے درمیان تصاس وقت اورکوئی نبی ، نبی نہ تھا۔ بلکہاس کا واضح مطلب سے ہے کہ اولاد آدم کی ارواح میں سے عالم ارواح میں ہی نبیوں کا انتخاب ہو چکا تھا ،اور جس وقت آ دم منی اور پانی کے درمیان تھےاس وقت تمام کے تمام ہی انبیاء منسب نبوت پر فائز تھے،اور تمام انبیاء بطور نبی کے منتخب ہو چکے تھے،لہذا میں اس وقت نی تھا ، اور اس کئے خدانے فرمایا کہ:

"ان الله اصطفر آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض"\_(آل عمران 34-34)

بیشک اللہ نے چن لیا آدم کواور توح کواور آل ابراهیم کواور آل عمران کو بعض بعض

کی ذریت ہیں۔

اس میں آدم ہے کیکر قیامت تک آئے والے ہادیان دین کے انتخاب کو بیان کیا ہے اور بیہ چنا ہر حال میں چننا ہے اگر اصطفے کا بہی معنی لیاجائے تو چنی ہوئی چیز تو وہی ہوتی ہے جوسب ہے اچھی ہو،خدانے بھی اردائ بن آدم میں سے جن ارداح کو چناوہ وہ تھیں جنہول نے اسكى ربوبيت كا اقراركرنے ميں سبقت كى تھى البذا خدانے انكووہ صلاحيت وقابليت و استعدادعطا کی جس سے وہ خدا کی وحی کوسکر سمجھ سکیس۔ اگر چہاصطفے کامعنی سے ہیں کہ سی میں پیدائشی طور برایسی صلاحیت وقابلیت واستعداد کا ہونا کے خدااس سے کلام کرے تو وہ مجھ سکے كه بيفدااس سے كلام كرر باہے اور بيفداكى وحى ہے اور قران كريم سے ثابت ہوتا ہے ك خدا کی وحی کو بچھنے کی قابلیت وصلاحیت واستغدادصرف اسی میں ہوئی ہے جسکا اس نے اصطفے كيابوجيها كدحفرت مريم كے لئے فرمايا: اذ قالت السلائكة يسا مريم ان الله اصطفاک وطهرک و اصطفاک علی لنساء اللعالمین ـ (آل عران-42) یعنی اس وقت کو یا دکرو جب ملائکہ نے مریم سے بیکیا کہ اے مریم اللہ نے تیرا اصطفے کیا ہے، اور مجھے یاک ویا کیزہ بنایا ہے اور مجھے تمام دنیاجہان کی عورتوں میں سے

بیمریم قران کی سند کی رو سے، اور خدا کے ارشاد کے مطابق ، منزل اصطفی پر فائز تھیں، گروہ نہ نبی تھیں نہ رسول تھیں ، نہ امام تھیں اور انکا پاک و پاکیزہ رکھنا اس طرح نہیں ہوسکتا ، کہ پہلے وہ پاکیزہ نہ تھیں بعد میں پاکیزہ بنائی گئیں ہیں بلکہ پیدائش طور پر ہی قدرت نے انبيل ياك وياكيزه ركهااس طرح انكااصطفے بھى پيدائش طور برہوا۔

اس طرح حضرت طالوت کے بارے میں ، جب بنی اسرائیل نے اپنے وفت کے نبی پر انہیں با دشاہ بنائے جانے پراعتراض کیا ، تو فر مایا:

"قال ان الله اصطفاه و زاده فی العلم و الجسم" \_ (البقره-247)
"ایک نبی نے جواب دیا کہ طالوت کا اللہ نے اصطفے کیا ہے اور اسے علم میں اور جسمانی قوت میں تم پر برتری دئی ہے '۔

حضرت طالوت کو یعلم بڈر بعد دی عطا ہوا تھا اور طاقت جسمانی بھی خدا ہی کی عطا کردہ تھی ۔ جبکہ طالوت نہ تو نبی تھے نہ ہی رسول تھے پس اصطفے اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کو کہتے ہیں جس سے خدا کلام کر نے تو دہ بھے سکے کہ بیاللہ کا کلام ہے۔ اس طرح پیدائشی طور پر خدا کے مصطفے بندوں کا خدا کی معرفت سے سرشار ہونا ثابت ہوتا ہے ۔ قر آن کر یم میں میان کردہ واقعات سے ثابت ہے کہ اصطفے کی صورت میں خدا کا بندہ وتی کے حاصل کرنے ہیاں کردہ واقعات سے ثابت ہے کہ اصطفے کی صورت میں خدا کا بندہ وتی کے حاصل کرنے کی وجہ سے بچاتو رہتا ہے لین پھر بھی ترک اولی کا مکان ہے۔ جبیبا کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے منزل اصطفے پرتو فائز تھے لیکن ابھی منزل اجینے پر فائز نہ ہوئے تھے۔ لہذا ترک اولی ہوگیا۔ اور اس درخت کا پھل کھانے کا بیجہ بھیٹنا کین جب خدانے آئیں جنت سے باہر بھیجا تو اجینے کی منزل پر فائز کر کے ، اور ہدایت کا سلسلہ شروع کر کے بھیجا۔ جبیبا کہ ارشاد ہوا۔ پہتے اور مید بعد فعوی ، شم اجتباہ دید فتاب علیہ و ھدی ارشاد ہوا۔ پہتے "و عصی آدم دید فعوی ، شم اجتباہ دید فتاب علیہ و ھدی ارشاد ہوا۔ پہتے "و عصی آدم دید فعوی ، شم اجتباہ دید فتاب علیہ و ھدی "

اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافر مانی کی تو (راہ صواب سے) بے راہ ہو گئے۔اس کے بعد النظے پروردگار نے برگزیدہ کیا۔ پھرائی تو بہ تبول کی۔اورائی ہدایت کی۔ (فر مان ترجمہ) مارے نزد یک اس آیت کا مناسب ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب

کی نفیجت پر عمل نه کیا، اور تکلیف جھیلی پھرائے رب نے ان کا اجیبے کیا انکی طرف خصوصی الوجنگا آغاز کیا اور پھر ہر کے ظاور ہر آن انکی ہدایت کا سلسله شروع کردیا۔

اوراس بات كاثبوت كه خداا بنا انبياء ورسل اور باديان دين كااجتيا بعد مين مناسب وفت پركرتا بسوره يوسف كل به آيت ب جس مين حضرت يعقوب حضرت يوسف كا فات بركرتا بسوره يوسف كل به آيت ب جس مين حضرت يعقوب حضرت يوسف كا فالب بن كرفر مات بين كه "و كهذالك يهجتبيك ربك ويعملمك من تاويل الاحاديث" (يوسف 6)

"الیتی ای طرح ہے تمہارا پروردگار تمہارا اجینے کر یگا تمہیں مجتبے بنائیگا۔اور تمہیں خوابوں کی تاویل سکھائیگا۔اس آیت ہے ٹابت ہے کہ حضرت پوسف مجتبے نہ تھے اور ابھی خدانے خوابوں کی تاویل کی تعلیم انہیں وی تھی ۔ یہ یاور ہے کہ انبیاء کا خواب و کی ہوتا ہے ،اور خدا جے و کی کرتا ہے وہ انکا پہلے اصطفے کرتا ہے یعنی انہیں و کی کے سننے اخذا کرنے اور بچھنے کی صلاحت و قابلیت واستعمراو عطا کرتا ہے اسی لئے راغب اصفحائی نے بدلکھا ہے کہ اجینے مماری صرف انکا ہوتا ہے جو پہلے ہے اصطفے کی منزل پر فائز ہوں مزید تفصیل کے لئے ہماری کرتا ہیں۔" امامت قران کی نظر میں 'اور" والایت قران کی نظر میں کامطالعہ کریں'۔ ملاصہ یہ ہے کہ کی کا جینے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن خدا کے زیر نظر،۔زیر ہدا ہے ۔زیر خلاصہ یہ ہے کہ کی کا اجینے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن خدا کے زیر نظر،۔زیر ہدا ہے ۔زیر خیا ہے کہ کی کا اجینے کے بارے میں فرمایا:

"ولقد همت به وهم بها، لولاان را برهان ربه ، كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين" - (يوسف-24)

"اوريقينا ذيخان واس كرماته برااراده كربى لياتها اوراكر يوسف بهى النج بروردگار كرمان ندد مكهة تووه بهى قصد كر بيشة ، (بم نه الس كويول بچايا) تا كربم السسه برائى

اور بد کاری کودورر تھیں بیشک وہ ہمار ہے مخلص بندوں میں ہے تھا''۔

عین وقت پراپ پروردگاری برهان کود کھنا ہی منزل اجیئے ہے۔ یہ خود خدانے آئیس
بچایا۔اگر خداا پے مصطفے بندول کو بھی ایک لمحہ اور ایک لحظ کے لئے ایک نفس کے حوالے
کرد نے پھر حضرت یونس کا مجھی کے بیٹ میں جانا دیکھیں حالانکہ وہ نہ صرف منزل اصطفے
پرفائز سے بلکہ منزل اجیئے پر بھی فائز سے لیکن جب آئیس اپنی قوم پر غصہ آیا، تو خدانے آئیس
انگلفس کے حوالہ کردیا اور آئیس نہ متنبہ کیا۔ نہ روکا نہ صبری تلقین کی حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام اس بات کو یاد کر کے رور و کر فر مایا کرتے سے بارالیا جھے ایک لمحہ کے لئے بھی
میر نے نفس کے حوالہ نہ کرنا اور خود پنج بجبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خداکی بیان
کردہ آیت پڑھیں جو سورہ اسری میں اس طرح آئی ہے۔

"ولو لا ان ثبتنک لقد کدت تو کن الیهم شیا قلیلاً"۔(اس یُ۔74) اور اے رسول اگر ہم تم کو ثابت قدم ندر کھتے تو تم تو ضرور (ذرا ذہور) جھکتے ہی لگے شھے۔(فرمان ترجمہ)

تفییر النبیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنخضرت نے فرمایا:
"بارالہاتو مجھے ایک چشم زدن اور ایک لمحہ کے لئے بھی میر نفس کے حوالہ نہ کرنا" (تفییر النبیان ۔ جلد 6 صفحہ 507) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ و ہماری کتاب:"امامت قران کی نظر میں"۔

بہرحال میہ ہرآن اور ہر لحظہ دلیل کے ذریعہ، برهان کے ذریعہ، زجر کے ذراعہ، تنہیہ کے ذریعہ، زبر نظرر کھتے ہوئے بچائے رکھنائ منزل اجتبے ہے۔ یہی منزل اجتبے ہے جوانبیاء درسل کوها دیان دین کو اور آئمہ معصومین کو درجہ عصمت پرفائز رکھتی ہے عصمت انکی ذات کا جزولا ینفک نہیں ہوتی جیسا کے شیخی مبلغین نے لکھا ہے اور منبرون پربیان کرتے ہیں۔

## انسان اشرف المخلوقات ہے

غداوندتعالی نے انسان کواپی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا عداوندتعالی نے انسان کواپی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور انسان سے انشرف اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسے خلق کرنے کے بعد خالق کا کتات نے فخر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

فتبارك الله احسن الخالقين (المومنون-14)

لینی انسان کا خالق ہونے کی وجہ ہے وہ خود کو احسن الخالقین فر مار ہاہے۔ بیانسان خداوند نعالی کی وہ ظیم مخلوق ہے جس ہے مخاطب ہو کروہ خود فر ما تاہے: "هوالذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً" (البقرہ۔29)

لین اے انسان زمین میں جو پھے ہے دہ سب کاسب میں نے تیر سے ہی لئے اور

تیری بی خاطر پیدا کیا ہے۔

ایک اوردوسرے مقام پرفرماتا ہے: و هو اللذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام و کان عوشه علی الماء لیبلو کم ایکم احسن عملاً۔ (هود-7)

یعنی وہی تو ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو چھوٹوں ( یعنی چھ ادوار ) میں پیدا کیا۔
اور اس کا عرش ( آسانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے پانی پرتھا تا کہتم کو آزمائے کہتم میں سے کون سب سے اچھا تمل کرنے والا ہے۔

تمام مفسرین اس بات پر منفق بین که کان عرشهای الماء کا مطلب یہ ہے کہ خدانے سب پہلے پانی کوخلق کیا (اور پانی سے پہلے اس نے اور کوئی چیز خلق نہ کی تھی )لہذا اس وقت اسکی حکومت اور اقتد ارصرف پانی کے او پر تھا۔ یعنی خدائے اپنی ایک ایسی صاحب عقل وشعور اور صاحب ارادہ واختیار مخلوق انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ،اس کے راحت وآ رام ،اسکی صاحب ارادہ واختیار مخلوق انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ،اس کے راحت وآ رام ،اسکی

سکونت اور رہنے سینے کے لئے اور اسکی ضروریات کو پوراکرنے کے لئے ساری کا بنات کو پیدا کیا۔ اور جب اسکی راحت وآ رام اسکی سکونت رہنے سینے اور اسکی ضروریات کا بندوبست کردیا تو تمام انواع مخلوقات میں سب ہے آخر میں اس نے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی ساری مخلوقات کو اس کی تحدمت پر مامور کردیا۔ اور اس کو خلق کرنے کے بعداس سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: لیسلو سے ایک ماسس عملاً ، اے انسان بیساری کا کنات میں نے تیری خدمت میں اس لئے لگائی ہے تا کہ یددیکھوں کہتم میں سے کون ہے جواس کا کنات میں نور کرکے جھے پہچائے ، میری معرفت حاصل کر بے اور میر سے احکام پر جواس کا کنا نے میں فور کرکے جھے پہچائے ، میری معرفت حاصل کر بے اور میر سے احکام پر خوج انے کی کوشش کر ہے۔ خوشی نوش کا شرے۔ اور حسن عمل میں سب سے بردھ جانے کی کوشش کر ہے۔

پی اس ہے زیادہ قدر دومنزلت اور اس ہے زیادہ بڑھ کرفضل وشرف اور کیا ہوگا کہ خدا نے انسان کو صدف خلقت ،غرض آفرینش اور علت عائی کا گنات کہا ہے۔اور اس لئے خدا وند نعائی نے حدیث قدی میں پیٹی ہر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا:
"لو لاک نے صدیث قدی میں پیٹی ہر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر نانہ ہوتا تو میں ساری کا گنات انسان کے لئے بنائی اور ساری کا گنات انسان کے لئے بنائی اور حدیث قدی میں بیآیا ہے کہ اے میر صحبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو ساری کا گنات کو ساری کا گنات کو ساری کا گنات انسان کی مختل نہ کرتا ہوت ہے اس بات کا کہ پیٹی ہر گرای اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف میں خلقت انسان کی افضل ترین واشرف ترین واکمل ترین فرد میں۔اور خدا کا بیہ خطاب اشرف المخلوقات انسان کی افشرف ترین وافشل ترین فرد میں۔اور خدا کا بیہ خطاب اشرف المخلوقات انسان کی اشرف ترین وافشل ترین واکمل ترین فرد سے ہے جو حتماً انسان ہونے کی حیثیت سے غرض خلقت کا گنات ہیں۔

تمام انبياء ورسل اور باديان دين بشريت ميل بهم سي جيسے شھے

پیگ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سارے انبیاء تم ہی جیے بشر ہیں اور سارے انبیاء نے بہی کہا ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں اور سابقہ ساری امتیں اسی وجہ سے اپنے اپنے بیغیم وں پر ایمان نہیں لائیں کہ خدا نے بشر کورسول بنا کر کیوں بھیج دیا۔ کفار قریش بھی پیغیم رگرامی اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو۔ اگر خدا نے تمہیں بھیجنا تھا تو تہا رہا ہے ساتھ کسی فرشتے کو بھیجا اور خود خدا نے بیغیم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیا علان تہارے ساتھ کی فرشتے کو بھیجا اور خود خدا نے بیغیم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیا علان اللہ کہ الله واحد "۔ (کہف) اللہ علیہ واحد "۔ (کہف) اللہ علیہ واحد "۔ (کہف) اللہ علیہ اللہ کے اللہ واحد "۔ (کہف) کہنی اے رسول تم کہ دو کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں جھے خدا کی طرف سے بیرومی کی جاتی ہے کہنوا ہے اس کے نہیں کہ تمہار اخدا ،خدا کے واحد و کماتے ہے۔

احتیاج طبری میں ہے کہ اتخضرت صلعم نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا:

"قل لهم انا في البشوية مثلكم ولكن ربى خصني بالنبوة دونكم كما يخص بعض البشريا لغني والصحت والجمال دون بعض من البشر فلاتنكرواان يخضى ايضاً بالنبوة" (احتاج طرى صفح 14)

لین اے رسول تم منکرین نبوت سے کہ دو کہ میں بشریت میں تو تم ہی جیسا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس نے تمہیں نبوت عطانہیں کی اس میں میں بیرے رب نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس نے تمہیں نبوت عطانہیں کی اس مطرح وہ بعض بشرکو مال و دولت دیتا ہے بعض کونہیں دیتا۔ بعض بشرکوصحت دیتا ہے بعض کونہیں دیتا۔ بیس تم اس بات کا انکار نہ کروکہ اس نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور تمہیں نہیں کیا۔

غداوندتعالى نے قرآن كريم ميں يهى فرمايا ہے كە "ومساكسان لبشستر ان يوتيه الله

الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله". (آل عران 79)

لین کی بشریاانسان کی بیجال نہیں ہے کہ خدا تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ خدا کوچھوڑ کر میرے بندے بن جاؤاور یہ بات تصدیق ہے پیغیمر کی اس حدیث کی کہ نبوت بشر ہی کودی جاتی ہے کسی اور نوع کو نہیں ۔ لیکن مذہب شخیلہ کے بانی شخ احمداحسائی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ محمد و آل محمد کی نوع جدا گانہ ہے لیکن وہ عالمین کے حادی ہیں اہذا وہ مخلوقات کی ہر نوع کے پاس ان کے لباس میں انکا بھیس بدل کر جاتے ہیں۔ جب بشر کو ہدایت کرنی ہوتو بشر کا بھیس بدل کر بشر کے لباس میں بشر کے پاس جاتے ہیں۔ جب بشر کو ہدایت کرنی ہوتو بشر کا بھیس بدل کر بشر کے لباس میں بشر کے پاس جاتے ہیں جب حیوانات کو ہدایت کرنی ہو تو وہ حیوانات کے بدائی زبان میں بات کرتے ہیں اور ان سے انکی زبان میں بات کرتے ہیں اب میں حیوانات کی اقسام اور انکی زبان کا ذکر نہیں کروڈگا جس کا دل جا ہے شخ احمد ہیں اب میں حیوانات کی اقسام اور انکی زبان کا ذکر نہیں کروڈگا جس کا دل جا ہے شخ احمد احسائی کی کتاب شرح زیارت صفحہ 60 سطر 13 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمارے احسائی کی کتاب شرح زیارت صفحہ 60 سطر 2 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمارے احسائی کی کتاب شرح زیارت صفحہ 60 سطر 2 سے آگے خود پڑھ لیں اسی بات کو ہمارے داکرین ہماری مجالس میں منبروں پر اسطر حیان کرتے ہیں۔

ہماراعقیدہ یہ ہے کہ محمد وآل محمیلیہ مالسلام پیدائیس ہوتے بلکہ نازل ہوتے ہیں۔
اوراسی لئے ہمار ہے مجلس خوال حضرات اپنی من گھڑت دلیلوں سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد وآل محمد بشر نہیں ہے بلکہ اٹکی نوع جداتھی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتا ہیں" نور محم سلی اللہ علیہ وآلہ اور نوع نبی وامام" اور" ولایت قرآن کی نظر میں"۔
ہماری کتا ہیں" نور محم سلی اللہ علیہ وآلہ اور نوع نبیاء ورسل اور تمام ہادیان دین حتماً ویقینا بشر است سے است ہم جیسا بشر اور انسان سمجھنے میں افراط وتفر بط ضرور ہوئی ہے لہذا تقابل غور بات یہی ہے کہ ہم جیسا بشر اور انسان سمجھنے میں افراط وتفر بط ضرور ہوئی ہے لہذا تا اور اس نے کہ ہم جیسا بشر اور انسان سمجھنے میں افراط وتفر بط ضرور ہوئی ہے لہذا تا اور اس

الما الما أله الطاكا سبب اوراصل وجدكيا بي اورنمط اوسط اورتي اور تهيك تهيك راسته كونسا بع؟

### بهم جيسا بشركمني مين تفريط اوراسكاسب

ا ہے ۔ اور پیغیبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت وے کریہ کہنا ہے کہ اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت وے کریہ کہنا ہے کہ اسلام نے حضرت عمر کے بارے میں بہرکہا کہ:

#### ''اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا''

وایت معاویه کے آدارہ حدیث سازی کی ساختہ و پرداختہ ہے اس حدیث کی آتخضرت الم المطرف نسبت حتماً ويقيناً الخضرت كي توبين ہے، الخضرت كي شان ميں گستاخي ہے ا، أخضرت صلعم پرایک فہیج قتم کی تہمت ہے، کیونکہ اس خدیث کا مطلب سے کہ خود المنسرت كوبهي اس بات كي معرفت نبيل تقي كه خدا كيم بشر كو اور كيم انسان كو نبوت و الت اور کار ہدایت سپر دکرتا ہے ، جبکہ حضرت عمر کا زمانہ جاملیت میں جوحال تھا اسے تو ، م مسلمت اورا خضار کے پیش نظر نقل نہیں کر سکتے ۔جس کا دل جانے وہ طرحسین مصری اور الله مین بیکل وزیر معارف حکومت مصر کی کتابوں کا مطالعہ کرسکتا ہے اور اسلام کے ظہور کے بعدتمام تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں کہ مسلمانوں برظلم وستم ڈھانے والاحضرت عمرے و الراوركوكي نه تها چر 6 بعثت نبوي ميں اسلام لانے كاوا قعه بھى پينمبراكرم صلعم كول كرنے ارادے سے جانے کے قصہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد وہ عاص بن والل کی پناہ میں رہے اور ہجرت کے بعد بلی کی الفاروق کے مطابق حضرت عمر پیٹمبر صلعم کی ہر ہات میں اور ہر کام میں مخالفت کیا کرتے تھے جنگی کچھ تفصیل بھی انہوں نے بیان کی ہے پنانچانکابیان یہاں برنس کرنانامناسب نہ ہوگاوہ لکھتے ہیں کہ:

" كتب سير اوراحاديث مين تم نے اكثر پڑھا ہوگا كہ بہت سے ایسے موقع پین آئے كہ

جناب رسول التصلعم نے کوئی کام کرنا جا ہایا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی مثلًا سی بخاری میں ہے کہ جب آنخضرت نے عبداللہ بن ابی کے جنازے برنماز برطنی جابی تو حضرت عمر نے کہا: "آپ منافق کے جنازے برنماز برجتے ہیں' قیدیان بدر کے معاملہ میں ان کی رائے بالکل آنخضرت کی تبجویز سے مختلف تھی۔ ک حدیبیہ میں انہوں نے انخضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح وب کر صلح کیوں کی جائے۔ان تمام مثالوں سے تم خوداندازہ کرسکتے ہوکہ حضرت عمران باتول کومنصب نبوت ے الگ بھے تھے درنداگر باوجودال امرے علم کے کدوہ باتیں منصب رسالت سے تعلق ر کھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو ہزرگ ماننا تو در کنارہم ان کواسلام کے دائرے سے بھی باہر مجھتے۔ای فرق مراتب کے اصول پر بہت ی باتوں میں جو مذہب سے علق نہیں رکھتی تھیں ا پنی را یوں پر ممل کیا۔ (الفاروق بنبلی صفحہ نمبر 537-536 دوسرامد نی ایریشن 1970) اس مقام پراشارتاً بہ بتادینا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی مبسوط کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بيربيان كياب كريبغبراكرم صلى الشعليه وآلدو ملم نے جنگ بدر كے قيد يوں كا فيصله بھي منصب نبوت ورسالت کی حیثیت سے اور خدا کی قرانی وجی کے مطابق کیا تھا اور سلے حدیب بھی منصب نبوت ورسالت کی حیثیت سے اور خدا کی قرانی وحی کےمطابق کی تھی بیہاں پر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے جس کا دل جاہے جنگ بدر کے قیدیوں کے فیصلہ کے لئے سورہ محمد کا مطالعہ کرے اور کے حدیب کیلئے سورہ انفتح کامطالعہ کرے۔

اوربعض اوقات توحضرت عمر کی طرف سے آنخضرت کی مخالفت انتہائی نا گواری کی صورت پیدا کردیتی تھی مثلاً آنخضرت کے قلم دوات طلب کرنے پر انتہائی نازیبا الفاظ کے ساتھ مخالفت کی اور لشکر اسامہ کے ساتھ پنج بر کے بیفر مانے کے باوجود کہ: '' لمعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ '' لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گئے اور جیبا کہ بیلی نے الفاروت میں تخلف عن جیش اسامہ '' لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گئے اور جیبا کہ بیلی نے الفاروق میں

الما ہے کہ آنخضرت کی مخالفت وائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب ہے لہذا انگی میں مخالفت کیا اللہ انگی کی اللہ کے والوں نے بیقرار ویا کہ حضرت عمر آنخضرت کی جن باتوں میں مخالفت کیا اس نے تھے وہ منصب رسالت سے متعلق نہیں تھیں، بلکہ عام بشر کی حیثیت سے تھیں۔ اس لے اور نے نیغیمر کی وفات کے بعد آنخضرت کے بہت سے احکام کو بدل دیا جس شیلی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مواتب کے اصول پر بہت می باتوں میں جو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مواتب کے اصول پر بہت می باتوں میں جو اللہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مواتب کے اصول پر بہت می باتوں میں جو اللہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: "ای فرق مواتب کے اصول پر بہت می باتوں میں جو اللہ سے می تعلق نہیں رکھتی تھیں اپنی رابوں پر مل کیا "۔

پونک حضرت عمر کی منصوبہ بندی اور جدوجہد کے نتیجہ میں وہ پیغیبرا کرم صلعم کے بعد برہبر
افتہ ارآ گئے اور امت کی اکثریت انکی طرفدار بن گئی اور شبلی نے بھی انکواپنابزرگ مان لیابنا

افتہ ارآ گئے اور امت کی اکثریت انکی طرفدار بن گئی اور شبلی نے بھی انکواپنابزرگ مان لیابنا

ار مان کے بارے میں انہوں جو بھی فیصلہ کیا ،وہ انکی برزرگی کو بلی وانظر رکھ کر کیا اور حضرت

ار مان فتو ہے سے بچالیا۔اور بم جیسہ بشر ہونے میں غنطی کے امکان کو فرض کر سے پیغیبر
الرمان میں ہر بات پر مخالفت کے جواز کا فتو کی لگا دیا اور اس تفریط کا سرب سے پہلا اور سب

برن اسرب یہی ہے۔

### المم جبيها بشرمان على افراط اوراسكاسب

ہم سابقہ صفحات میں یہ بیان کرآئے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور بشریا انسان سے افضل اور کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ لهذاغورطلب بات بیہ کہ پھرانبیاء درسل اور محمد وآل محمینیم السلام کوبشریاانسان نہ مانے کا سبب کیا ہے؟ جب ہم اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ورسل اور محمد وآل محمینیم السلام کوبشریا انسان نہ مانے والے فرقے صرف وہ ہیں جویا تو انہیں خدامانے ہیں یا خدا کا بیٹا مانے ہیں۔ یا خداکا ان میں طول مانے ہیں، یا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدانے محمد وآل محمینیم السلام کو پیدا کر کے اور کوئی کا منہیں کیا اور اس نے ان کو پیدا کرنے اور کوئی کا منہیں کیا اور اس نے بین کہ خدائے محمد وآل محمینیم در کردئے ہیں۔ البندا جو پچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اولا دوہ دیے ہیں۔ بخلق وہ کرتے ہیں رزق وہ دیتے ہیں ، مارتے وہ ہیں زندہ وہ کرتے ہیں اولا دوہ دیتے ہیں۔ بات مرض تمام نظام کا نئات وہ چلائے ہیں۔

مولا ناشیلی نے اپنی کتاب علم الکلام میں بیلکھا ہے کہ اسلامی فتوحات کے نتیجہ میں بہت سی اقوام کے لوگ مثلًا یہودی ، نصاری ، زرتشتی اور مجوسی وغیرہ مسلمان تو ہو گئے مگر مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اس کے الفاظ کا مطلب انہوں نے اپنے میں سابقہ عقیدہ کے مطابق اکلا۔ مثلًا انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں ، یا انہوں نے سابقہ عقیدہ کے مطابق انہوں نے اس کے طاہری معنی ہی مراد لئے اور انہوں نے اپنے سابقہ عقیدہ کے مطابق اسلام میں بھی خدا کوجسم والا مان لیا اور مجسمہ کہلا ہے۔

اس مثال کوتما منے رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھ مسلمانوں نے حضرت علی کو خدا یا خدا کا بیٹا کیول مان لیا۔ اس کی وجہ سے ہے قران کہتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور کسی کا بیٹا برصورت خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور کسی کا بیٹا برصورت میں باپ کی نوع کا ہی ہوتا ہے لہذا وہ انکوخد انجمی مانتے تھے اور سے بات ظاہر ہے کہ وہ انکوخد انکوخد انکو خدا کا بیٹا یا خدا ان کے مجروات کا ظہور ہونے کی وجہ سے متی مانتے تھے۔ لہذا جب سے یہود ونصاری اسلامی فتو حات کے نتیجہ میں داخل اسلام ہوئے اور آگے چل کر انہول نے آئمہ

علیهم السلام کے مجزات دیکھے تو انکاسالقہ عقیدہ عود کرآیااوران میں ہے کسی نے انکوخدا کا بیٹا مان لیا۔ کسی نے ان کوخدا مان لیا کسی نے ان میں حلول کاعقیدہ اپنالیااور کوئی تفویض کا قائل ہوگیا۔علمائے شیعہ کے نز دیک انکوخدامانے والے غالی کہلاتے تھے۔ان میں خدا کا حلول مانين واليصوفي كهلات عنے اور الكے لئے تفویض كاعقیدہ رکھنے والے مفوضه كهلاتے تصحن کے بارے میں امام جعفرصا دق علیہ السلام نے فرمایا کہ: "السعالاة كفار والمفوضه مشركون ليني عالى توكافر بين اورمفوضه مشرك بين - جب بن عباس نے آئمَہ اہل بیت کی طرف سے لوگوں کارخ موڑنے کیلئے فلسفہ یونان کورواج دیا تو وحدت الوجود كاعقيده ركھنے والے فلاسفہ پيداہوئے اور جب شخ احمد احسائی نے تیرہویں صدی ہجری کے وسط اول میں اسی فلسفہ کو ایک نئی شکل دی۔ اور غالیوں کے نصیر بوں کے صوفیوں کے اور مفوضہ کے عقائد کو اس فلسفہ کے ماتحت علمی شکل میں پیش کیا تو اس وقت کے تمام مراجع عظام شیعیان جہان نے انکو مذہب شینیہ کا نام دیا ۔تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوں ہماری مسبوط كتابين\_" نبر 1 نور محرصلى الله عليه وآله ونوع ني وامام \_نمبر 2 العقائد الحقيه والفرق بين الشيعة الحقيه الاثناعشريه والشيخيه المنح فة الضالة المصله ينمبر 3 شيعه عقائد كا خلاصه اورا نکاصوفیداور شیخیه عقا کدے مقابلہ۔ نمبر 4 اسلام پرسیاست وفلے وقصوف کے اثر ات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال'۔

خلاصہ بیہ کے فلسفہ یونان کے مطابق لا یصدر عن الواحدا لاالوحد ایک چیز میں سے صرف ایک بی چیز فل سکتا۔ میں سے صرف ایک بی چیز فکل سکتا۔ شخ احمداحسائی کے فلسفہ کے مطابق بھی خدانے کوئی چیز اپنے ارادہ واختیارا پی قدرت کاملہ سے خلق نہیں کی بلکہ اس نے خدا کو مادہ کے طور پر ایک نور قرار دیا۔ جسمیں سے پہلی مخلوق جوصا در ہوئی وہ بھی نور بی تی جینا نیے وہ نور کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے۔

"والنور هوالظهور المنير يعنى ان ظهور المنير هوالنور لا ان الظهور مغاير النور . لانه لبس بشئى الا ظهور المنير لكن المنير لم يظهر بذاته، وقيام تلك الصفة لموصوفها قيام صدور لا قيام عروض"- (شرح زيارت شخ احمال صفح 183)

ترجمہ اورنورتو صرف منیر (نوردینے والی چیز) کاظہور ہی ہوتا ہے بینی منیر کاظہور ہی اسکا

نور ہے ۔نورمنیر کےظہور کے علاوہ اور کچھ بیس ہوتا کیونکہ وہ یقیناً منیر (بیعنی نور دینے والی

چیز) کےظہور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے ۔لیکن منیر اپنی ذات سے ظاہر نہیں ہوتا۔اوراس
صفت کا قیام اپنے موصوف کے ساتھ قیام صدور ہے (بیعنی اس میں سے صادر ہوا ہے انکلا

ہے) یہ قیام عروض نہیں ہے (کہا ہے علیمہ ہے ضات کیا ہو)۔

وہ اس منیر (نورویے والی چیز) کو جسے وہ خدا قرار دیتا ہے ایک مادہ تصور کرتا ہے چٹانچہوہ اپنی کتاب شرح زیارت کے صفحہ نمبر 343 سطر 13 و14 پر کہتا ہے کہ:

فيلايكون شئى الاوله مادة وصورة ووقت ومكان الا الواحدالحق تعالى فيان وقته ذاته ومادته عين ذاته "\_(شرت زيارت صفح 343)

لینی کوئی شے موجود ہوئی ہیں عمق سوائے اس کے کداسکا مادہ بھی ہوتا ہے اور اسکی صورت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے اور مرکان بھی ہوتا ہے سوائے خدائے واحدا کے کیونکہ اسکی ذات ہی وقت ،اور اسکا مادہ اسکی عین ذات ہے۔

باالفاظ دیگر خداا یک موجود شے ہے۔اور ہرموجود شے کسی مادہ سے بنتی ہے کیکن خدا کا مادہ اسکی عین ذات ہے اس کے بعد جو بھی مخلوق بنی وہ اسی مادہ سے بنی۔

قار کین غور کریں کہ شیخ احمد احسائی نے فلسفہ بونان کی پیروی کرتے ہوئے کس صفائی کے ساتھ ماد کین کے مادہ کومسلمانوں کا خدا بنادیا ہے۔

چردوسرےمقام پر کہتاہے:

کیف یکون مخلوق و لامادة له بل لا بد من مادة، (شرح زیارة صفحه 343)

د اینی کوئی مخلوق وجود میں آبی نہیں سکتی جب تک کداسکا مادہ نہ ہواور ہے کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہواور اسکا مادہ نہ ہو۔ بلکہ ناگزیر ہے بیامر کہ ہرمخلوق کسی مادہ سے بی خلق ہوئی ہو'

اب یہ بات ظاہر ہے کہ فحد وآل محمیہ اسلام یقینی طور پر مخلوق ہیں لہذاوہ کس مادہ سے ملق ہوئے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انکا نورخدا کے نور میں سے اس طرح نکل ہیں جس طرح سورج میں سے شعاعیں نکلتی ہیں ،اور چونکہ سورج میں سے جوشعاعیں نکلتی ہیں سورج کو انکا خالتی نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ اس میں سے صادر ہوتی ہیں ،نکلتی ہیں۔ یہی بات اس نے خدا کے بارے میں اسے منیر (یعنی نورد سے والی چیز ) قراردے کر کہا جیسا کہ اوپر اس نے خدا کے بارے میں اسے منیر (یعنی نورد سے والی چیز ) قراردے کر کہا جیسا کہ اوپر اس فی عبارت شرح زیارت کے صفی نمبر 183 سے قال ہوئی ہے۔ جہا آخری حصہ یہ ہے کہ:

دمنیر اپنی ذیت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا اور اس صفت کا قیام اسے موصوف کیساتھ قیام صدور ہے یعنی اس میں سے صادر ہوا ہے ، نکلا ہے۔ یہ قیام عروش نہیں ہے کہ اسے علیحدہ سرخاتی کہا ہوں۔

اليه تشريفاً ولم يخلق نوراً غيره الا منه اى من اشعته "

(شرح زيارت صفحہ 211 سطر 14-15)

لعنی خداوندنعالی نے آئمہ علیم السلام کوائے نورے خلق کیا بعنی سب سے پہلا

نور جواس نے بیدا کیا اور اسے پہند کیا اور اس کے شرف کی وجہ سے اپنی طرف منسوب کیا اس نور کے سوا اور کوئی نور خدا نے خلق نہیں کیا لیکن اور جو بھی نور خدانے خلق کیا وہ اسی نور سے خلق کیا ، بینی انکی شعاعوں سے'۔

شیخ احدا حسائی نے اپنے اس بیان میں یونان کے اس فلف کی کامل طور پر پیروی کی ہے کہ: "لایصدر عن الواحد الا الواحدا"

لعنی ایک چیز میں ہے ایک چیز کے سوااور پھھ بیت نکل سکتا

فلف بینان بھی خداکی قدرت اورارادہ واضیار ہے خلق کرنے کا قائل نہیں ہے بلکہ اس میں سے صادر ہونے یا نکلنے کا قائل ہے۔ اور شیخ احمد احسائی بھی صدور بینی نکلنے کا قائل ہے۔ اور شیخ احمد احسائی بھی صدور بینی نکلنے کا قائل ہے۔ اور اس ایک چیز میں ہے صرف ایک چیز کے نکلنے کا قائل ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ:
''و قیام تلک الصفة بموصوفها قیام صدور لا قیام عروض''
لیمنی اس نورکو خدا نے خلق نہیں کیا بلکہ یہ نوراس کے اندر سے نکلا ہے جے وہ شعاعوں کی طرح نکلنا کہتا ہے۔

اوراس کے بعد جو پھے کیا وہ اس صادر ہونے والے نور نے کیا اسکواس نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ ''ولم یخطی نور اَ غیرہ الا منہ ای من اشعتہ''اورخدانے اور کوئی نور پیدائہیں کیا جو بھی پیدا کیا وہ انکی شعاعوں سے پیدا کیا ۔ اور یہ پیدا کرنا بھی خلق کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح خدا کے نور میں سے شعاعوں کی طرح بھر وآل محمد کا نور فکا اسی طرح محمد وآل محمد کا نور فکا اسی طرح محمد وآل محمد کا نور فکا اسی طرح محمد وآل محمد کنور میں سے شعاعوں کی طرح ہی انبیاء کا نور فکا ۔ انسانوں کا نور فکا جنوں کا نور فکا مال ککہ کا نور فکا حیوانات کا نور فکا ابنا تا ت کا نور فکا اور جمادات کا نور فکا ، بعنی مخلوقات کا ہر طبقہ نور ہے۔ جواویر کے طبقہ کے نور کی شعاعوں سے صادر ہوا۔

(شرح زيارة صفحه 211 سطر 15 تا 16)

یعنی شخ احمد احسائی نے مخلوقات کے چھمعروف طبقات کی بجائے آگھ طبقات قراردیے
اوریہ آگھ طبقات اپنے سے اوپر کے نور کے طبقہ کی شعاعوں سے پیدا ہوئے ۔ یعنی جمادات
باتات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے نباتات حیوانات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے دیوانات کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور انسان انبیاء کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور انسان انبیاء کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور گھر وآل محمد کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور اور کہ وآل محمد کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور کھر وآل محمد خدا کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور خدا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ "و مسادته محمد خدا کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور خدا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ "و مسادته محمد خدا کے نور کی شعاعوں سے پیدا ہوئے اور خدا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ "و مسادته عین ذاته "اسکا مادہ اسکی میں ذات ہے۔ (شرح زیارت صفحہ کا کھری کے کہ "و مسادته عین ذاته "اسکا مادہ اسکی میں ذات ہے۔ (شرح زیارت صفحہ کا کھری کے کہ "و مسادته کھری ذاتہ "اسکا مادہ اسکی میں ذات ہے۔ (شرح زیارت صفحہ کا کھری کی کھری کے کہ تو کھری کے کہ تو کھری کے کہ تو کھری کا کھری کے کہ تو کھری کی کھری کے کہ کھری ذاتہ "اسکا مادہ اسکی میں ذاتہ "اسکا مادہ اسکا مادہ اسکی میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکی میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکی میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا مادہ اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا میں ذاتہ " اسکا مادہ اسکا میں خواد کی سے کہ سے کہ سے کہ سے کھری کے کو کھری کے کہ کو کھری کے کہ کھری کے کہ کو کھری کے کہ کھری کے کہ کے کہ کھری کے کھری کے کہ کھری کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھری کے کہ کے کہ کہ کے کہ کو کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کہ کے کہ کے کہ کھری کے کہ کو کھری کے کہ کری کے کہ کھری کے کے کہ کھری کے کہ کے کہ کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے کہ کھری کے ک

نورکا پرتضور پرنظر بیاور بیعقیدہ سارے کا سارا خیالی ہے من گھڑت اور فلسفہ یونان کی پیروی میں گھڑ اگیا ہے۔اسکا قرآنی تعلیمات ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ ہماری کتابیں نمبر(۱) نور محصلی اللہ علیہ وآلہ اور نوع نبی وامام نمبر(2) العقائد الحقیہ والفرق بین الشیعہ والشیخیہ نورکا ہوہ تصور ہے جسے سبغین مذہب شیخیہ ہماری مجالس میں بیان کرتے رہے بیں ۔ارباب عقل ودانش خود یہ فیصلہ کرسکتے ہیں۔ کہ نور مخلوقات کی انواع میں سے کسی نوع کا نام نہیں ہے۔لہذا وہ تمام روایات جن میں یہ بیان ہواہ کہ ہماری فاصل طینت سے خاتی ہوئے اسی عقیدے کے حامل افراد کی گھڑی ہوئی ہوئی ہمارے سے مارک واصور پیش کرتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔

## توریت نور ہے

خداوندنعالي سورة الانعام مين ارشادفر ما تا ہے:

قل من انزلنا الکتاب الذی جاء به موسی نوراً وهدی للناس (الانعام 91) اے میرے صبیب ان سے کہ دو کہ وہ کتاب جوموسیٰ لائے بھے کسنے نازل کی تھی جوکل آ دمیوں کیلئے نورتھی اور مدایت تھی اس آیت میں واوتفییری ہے جو یہ بہتی ہے کہ نور سے مراد مدایت ہے اورسورہ مائدہ میں ارشاد ہوا۔

انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور (المائده44)

بیشک توریت کوہم نے ہی نازل کیا تھا۔اس میں مدایت اور نور تھا پہلی آیت میں ''نور' پہلے بیٹک توریت کوہم نے ہی نازل کیا تھا۔اس میں مدایت تھی دوسری آیت میں کہا توریت کہا ''دھدی' بعد میں کہا وہ کتاب مدایت نور مدایت تھی دوسری آیت میں کہا توریت ہے۔
کے اندر نور ہے اور مدایت ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ مدایت نور ہے اور نور مدایت ہے۔

انجیل نور ہے

خداوندنتعالی سوره المائده میں ارشادفر ماتا ہے:

و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور (المائده 46) اور ہم نے اس (عیم ) کوانجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نورتھا

قر آن نور ہے

جب نوریت نور ہے، انجیل نور ہے۔ تو قرآن کے نور ہونے کے بارے میں تو کسی کوکوئی کلام ہوہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بیان دونوں کتابوں کی تگران ہے۔ لیکن خدانے بالفاظ واضح بھی قرآن کونور کہا ہے جبیبا کہ ارشاد ہوا:

"فآمنوا بالله ورسوله والنورالذي انزلنا" (التغابن-8)

لعنى تم الله پراوراس كے رسول پرايمان لا و اوراس نور پرايمان لا وَجوبهم نے نازل كيا ہے۔
اورتفير صافی صفحہ 435 تفير مجمع البيان جلد 5 صفحہ 294 تفير النبيان جلد 10 صفحہ
21 تفير عمدہ البيان جلد 3 صفحہ 401 كے مطابق يہاں نور ہے مرادقر آن ہے۔النبيان كے الفاظ اسطرح ہيں:

"والنور الذى انزلنا" يعنى القران. سماه نوراً لما فيه من الادلة و الحجج الموصلة الى الحق، فسمه بالنور الذى يهتدى به الى الطريق" (التيان جلد 10 صفح 21)

یعنی اس آبیمبار کہ میں لفظ نور سے مرادقر آن ہان دلائل و براہین کے باعث اسے نور
کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے جوقر آن مجید میں موجود ہیں۔ اور حق کی رہبری کرنے والے
ہیں قر آن پاک کونور لیعنی روشن سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ روشنی کے ذر بعد راستہ کاعلم حاصل
کیا جاتا ہے۔

اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت تی آیات ہیں جن میں قر آن کونور کہا گیا ہے کیکن ہم اختصار کے پیش نظراس ایک آیت براکتفا کرتے ہیں۔

الله جب توریت وانجیل وقرآن کو ہدایت کرنے کی وجہ سے فدانے نور کہا ہے، آو آن کو ہدایت کرنے کی وجہ سے فدانے نور کہا ہے، آو آن کو ہدایت کرنے کی وجہ سے نور ہیں۔ آنخضرت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ "انک لتھ دی السبب مستقیم" (الشور کی 52) ہیٹک تم صراط متنقم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ اور اسی وجہ سے آئمہ اہل ہیت بھی نور ہیں۔

اورتوریت وانجیل وقر آن نور ہیں اپنی ہدایت کی وجہ ہے ہیکن توریت بھی کتاب ہے انجیل بھی کتاب ہے اخریل بھی کتاب ہے اور وہ نور ہدایت ہونے کی وجہ ہے کتاب ہونے ہے فارج نہیں ہیں۔ اسی طرح محمد وآل محمد بیسیم السلام بھی ہادی ہونے کی وجہ ہے نور ہیں ایکن وہ بیشن ہیں ، انسان بھی ہیں بن آ دم بھی ہیں اور رجل بھی ہیں اور ہادی ہونے کی حیث سے نور بھی ہیں ، انسان بھی ہیں بن آ دم بھی ہیں اور رجل بھی ہیں اور ہادی ہونے کی حیث سے نور بھی ہیں۔

ہمارے کتا بچہ، "سوچینے کل کے لئے کیا بھیجا ہے" کی اشاعت کے بعدمحلہ تعلیٰ چنیوٹ

کی ایک مجلس میں یہ پڑھا گیا ہے کہ اب ایک اور نیافرقہ پیدا ہوگیا ہے جوآئمہ کو ہادی مانتا
ہے، یعنی دہ مدایت کرتے ہیں، مدایت تو مولوی بھی کرتے ہیں۔ ہم آئمہ کومولوی نہیں مانے ہماراعقیدہ تو یہ ہے کہ خلق یہی کرتے ہیں رزق یہی دیتے ہیں غرض سارا نظام کا نئات یہی چلاتے ہیں۔ اس کے لئے میرا جواب مخفراً صرف یہ ہے کہ خدامسب الاسباب ہاس نے ہر چیز کے لئے اسباب بنائے ہیں مدایت کا سبب ہادیوں کو بنایا ہے اور دوسری چیز وں کے لئے دوسر ساساب پیدا کے ہیں۔ لیکن اس نے مدایت کے لئے جوسب بنایا ہے تمام کے لئے دوسر ساساب پیدا کے ہیں۔ لیکن اس نے مدایت ماصل کریں اور باتی چیز وں کے لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کوانسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کوانسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کوانسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لئے جینے اسباب بنائے ہیں ان کوانسان کے تائع بنایا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ لئے منجملہ اسباب کے قرار دینا انکی تو ہین ہے فضلیت نہیں میں تمام انسانوں کو اٹکا مطبیع و تابع فرمان قرار دیا گیا ہے۔

بہر حال محمد وآل محمد علیم السلام کا نورش احمد احسانی کا فلسفہ یونان کی پیروی میں اختر ای اور من گھڑت نور ہے۔ جو خدا کے اندار ہے جسے وہ مادہ قرار دیتا ہے اور اس مادہ کونو رکانا م دیکر اس کی شعاعوں کو محمد وآل محمد علیم السلام کا نور کہنا ہے۔ اور پھر محمد وآل محمد کے نور کی شعاعوں سے باتی مخلوق پیدا ہوئی۔ بالفاظ دیگر ساری مخلوق ہی خدا کے نور سے پیدا ہوئی۔ لہذا وہ تمام طبقات کونو رہی کہتا ہے یعنی پہلے مرحلہ میں محمد وآل محمد پیدا ہوئے۔ اور دوسر سے مرحلے میں محمد وآل محمد پیدا ہوئے۔ اور دوسر سے مرحلے میں محمد وآل محمد پیدا ہوئے۔ اور دوسر سے الوجود ہے۔ اور کفر ہے من می تقصیل کے لئے ملاحظ ہو ہماری کا نمات خلق ہوئی ۔ اور بید وصد سے الوجود ہے۔ اور کفر ہے من می تقصیل کے لئے ملاحظ ہو ہماری کتا ہیں۔ '' نور محمسلی اللہ علیہ وآلدا ورنو کا بی والی م' اور ' العقا کداخقیہ والفرق بین الشیعہ والشیخیہ''۔

اب بم، مام بهابشر مان من مين افراط كي صورت كابيان ختم كرت بين اوراس بات كي

طرف آتے ہیں کہ نمط اوسط اور سے راستہ کیا ہے؟

## ہم جبیبابشر مانے میں نمط اوسط (درمیانی طریقہ) اصل حیثیت اور سے راستہ کیا ہے؟

اس بات ہے کسی کوجھی انکار نبیس ہوسکتا کہ تمام بشر اور انسان یکسال صلاحیت، قابلیت اور استعداد کے مالک نہیں ہوتے کوئی ذہین وطین ہوتا ہے،کوئی غی اور کند ذہن،کوئی طافت ور ہوتا ہے اور کوئی کمزور ۔ کوئی شجاع ہوتا ہے اور کوئی برول ۔ کوئی تی ہوتا ہے اور کوئی گنوس۔ کوئی طرح طرح کی ایجادات کا موجد ہوتا ہے اور کوئی ان ایجادات کو سی طور پر استعال كرنے كى بھى صلاحيت نہيں ركھتا كيكن ان ميں سے كئى كے بشر ہونے يا انسان ہونے سے ا نکار تبیں کیا جاسکتا ہے علمی میدان میں ابھی ابھی ایسے واقعات منظر عام پر آئے ہیں کہ عقلیں دنگ ہیں، پاکتان کے ایک بچےنے جس کانام سید جنبی رضوی ہے انتہائی کم سی کے عالم میں قرآن مجید حفظ کرلیا ای طرح ایران میں ایک بیجے نے تین جارسال کی عمر میں قرآن مجيد حفظ كرليا اور ايباحفظ كياكه الص فرنتيريل كى رفتار سے ترابيوں ميں پڑھنے والے حفاظ سن كر جيران وسششدر بيل ان كا نام سيد محرجسين طياطبائي بين ،جنبول نے سارى د نیائے اسلام کے حافظوں کو محوجیرت کر دیا ہے۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ تین جار سال کی عمر میں الف، با، تا، بھی سے طور پرنہیں پڑھ سکتے، کیا کہینگے آپ؟ کیاوہ بچہ جس نے ال طرح قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ بشریا انسان نہیں ہے۔ نہیں بید دونوں بچے بشریب اور انسان بین اوراصلی انسان اور بشرین، اسی بات کو پیغمبراگرامی اسلام کی ایک حدیث میں جسے ہم سابقہ صفحات میں بھی احتجاج طبری کے حوالے سے قال کرا ہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم كي تغيرين الطرح بيان كيا كيا ي

''(اےرسول تم ان منکرین نبوت ہے) کہ دوکہ میں بشریت میں تو تم ہی جیسا ہوں لیکن میرے رب نے جھے نبوت کے ساتھ تخصوص کیا ہے، اور تہہیں اس نے نبوت عطا نہیں کی ہے، جس طرح وہ بعض بشر کو مال ودولت دیتا ہے، بعض کونہیں دیتا ہفض بشر کو صف محت دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہون کہ اس محت دیتا ہے بعض کونہیں دیتا ہون کہ اس نے جھے بھی نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور تہہیں بات کا انکار نہ کرو کہ اس نے جھے بھی نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور تہہیں نبیس کیا''۔ (احتجاج طبری صفح نبر کم اس

پینمبر کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح صحت مند انسان بیار انسان کی نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا۔ حسین نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا۔ حسین وجیل آ دمی کی نسبت دوسری نوع نہیں ہوتا۔ حسین وجیل آ دمی اس آ دمی کی نسبت جوحسین وجیل نہیں ہے دوسری نوع نہیں ہوتا اسی طرح وہ بشر اور انسان جس کو خدا نے نبوت عطاکی ہے اس بشر اور انسان کی نسبت جس کو خدا نے نبوت عطاک ہے اس بشر اور انسان کی نسبت جس کو خدا نے نبوت عطانہیں کی دوسری نوع نہیں ہوتا۔

ہاں یہ بات میچے ہے کہ خدا کسی جلتے بھرتے آدمی کو جا ہے وہ چور ہو یا ڈ اکو ہو، چاہے وہ شرابی ہو یا زانی اور چاہے وہ ہرطرح کے عیب کا مالک ہو، یونہی چلتے بھرتے اپنی نبوت ورسالت نہیں تھایا کرتا کہ لومیاں ابتم یہ کام چھوڑ ویا بشر ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا چاہوتو کرتے رہنا مگر آج سے تم ہمارا یہ کام کیا کرو کہ لوگوں کے پاس ہمارے احکام اور ہمارا یعام نہ بیجا دیا کرو۔

نہیں ایسا ہرگزنہیں ہے۔ بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ "اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ"
لیمن اللہ بہتر طور بو بیات ہے کہ اس نے آئی نبوت ورسالت کس مقام پررکھنی ہے کیونکہ بیہ
بات صرف وہی جا نتا ہے کہ اس نے وحی کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت وقابلیت واستعداد کس
میں رکھی ہے ،اور سارے ہی ہادیان دین بینی انبیاء ورسل اور آئمہ معصومین اس قابلیت

وصلاحیت واستعداد کے حامل ہتھے۔غیر از نبی ورسول وامام میں اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کا ذکر صرف حضرت مریم اور حضرت طالوت کے لئے آیا ہے۔اور بید دونوں نبی یا رسول اور امام نہ تھے۔اس قابلیت وصلاحیت واستعداد کا نام اس نے ''اصطفے'' رکھا ہے جیسا کہ فرمایا:

"ان الله اصطفے آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض".

بیشک اللہ نے اصطفے کیا ہے آ دم کا اور نوح کا اور آل ابراھیم کا اور آل عمران کا بیہ بعض بعض کی ذریت ہیں۔اصطفے کا معنی چننا کیا جاتا ہے۔لیکن چنی تو وہی چیز جاتی ہے جو اچھی ہو،اور نبوت کے لئے وہی چیز چنی جائیگی جس میں وحی کے سننے اور ہجھنے کی قابلیت وصلاحیت واستعداد ہو۔

یقینا حضرت آدم بشر تصاور پہلے انسان تصاور تمام انسانوں کے جداعلیٰ تصاور ضدا کے مصطفے بندے تھے۔خدائے ان سے وی کے ذریعہ جتنی با تیں کیس وہ اس صلاحیت وقابلیت واستعداد کی وجہ سے گی۔اس وی کوڑ بیتی وی یا ادب سکھانے والی وی یا آگا ہی بخشے والی وی یا آگا ہی بخشے والی وی یا ناقل می بنچانے یا دالی وی یا ذاتی طور پرتعلیم دینے والی وی کہتے ہیں بیددوسرے انسانوں کو پیغام پہنچانے یا احکام پہنچانے والی وی نہیں ہوتی۔اور حضرت آدم جنت میں رہتے ہوئے منزل اصطفے پرتو فائز نتھ یعنی وہ خدا کی وی کو سنتے اور جھتے تھے لیکن وہ جنت میں رہتے ہوئے منزل اجیلے پر فائز نہ تھے لہذا ان سے لغزش ہوگئ اور اس درخت کا کھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے خدا فائز نہ تھے لہذا ان سے لغزش ہوگئ اور اس درخت کا کھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے خدا فائز نہ تھے لہذا ان ہو کہ بھگا۔اصطفے کے بعد اجیلے کی منزل ہے آدم جنت سے اجیلی کی منزل پر فائز ہو کر فکے جس میں خدا اپنے مخیلے بندوں کو ہر آن ہدایت کرتا رہتا ہے انگی کر تیں بندوں کو ہر آن ہدایت کرتا رہتا ہے انگی تربیت انگی تاویب اور انگولغزشوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے تربیت انگی تاویب اور انگولغزشوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے تربیت انگی تاویب اور انگولغزشوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے تربیت انگی تاویب اور انگولغزشوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے تربیت انگی تاویب اور انگولغزشوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے دور ایک آن کے دور ایک آن کے دور ایک آن کا کوپیلے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے دور ایک آن کوپیلے کی ایک کوپیلے کوپیلے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کوپیلے کوپیلے کوپیلے کی ایک کوپیلے کی ہو تو بر کوپیلے کی ہر تدبیلے کی ہر تدبیر کرتا رہتا ہے۔اور ایک آن کے دور ایک کوپیلے کی برکیلے کوپیلے کی کوپیلے کوپ

لئے بھی انہیں ان کے نفس کے حوالہ نہیں کرتا۔ ای لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
نے اس بات کی خدا سے پناہ ما تگی ہے کہ وہ انہیں ایک آن کے لئے بھی الخلفس کے
حوالے کرے۔ یہی اجینے انبیاء ورسل ، بادیان دین اور آئمہ معصوبین کو نفزش سے بچاتی ہے
اور انہیں معصوم رکھتی ہے۔ اس خدائی گرانی کے بغیر آ دم کاممنوع پھل کھانا دیکھواور یونس کا
غضبنا کے بوکر جانا دیکھو۔

پس ثابت ہوا کہ انبیاء ورسل اور صادیان دین منزل اجیئے پر فائز ہونے کی وجہ سے
معصوم تو ہوتے ہیں لیکن عصمت انکی ذات کا جزولا یفک نہیں ہے اور نہ ہی انکاعلم انکی خمیر
میں گوندھا گیا ہے اور نہ ہی وہ الیہ ہے جیسا کہ تمک میں شمکینی اور روغن میں چکنائی یعنی انکا
عین ذات جیسا کہ فدہب شیخیہ کا عقیدہ ہے اور جیسا کہ رئیس فدہب شیخیہ احقاقیہ مرزا
عبدالرسول احقاقی نے اپنی کتاب ''ولایت از ویدگاہ قران' میں لکھا ہے اور شیخی مبلغین
ماری مجالس میں منبروں کے اوپر ہے تکی ولائل کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔ مزید تفصیل
کے لئے ہماری شیخیت کی رومیں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔

وما علينا الالبلاغ

احقر سیدمجر سین زیدی برسی

## فهرست

| صفحتبر | عنوان                                                 | تمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| 3      | ئېيْن لفظ<br>ئېين لفظ                                 | 1       |
| 11     | آدم عليدالسلام سب يهلي بشرتے                          | 2       |
| 12     | ایک ہی واقعہ کومختلف طریقوں سے بیان کرنے کافائدہ      | 3       |
| 13     | آدم عليه السلام سب سے پہلے نبی تقے                    | 4       |
| 13     | سارے نی آ دم علیہ السلام کی اولا و ہیں                | 5       |
| 14     | تماانواع اپنی نوع کی جفاظت کرتے ہیں                   | 6       |
| 16     | انبياء يبهم السلام كونبوت كبعطا بهوئى                 | 7       |
| 27     | انسان اشرف المخلوقات ہے                               | 8       |
| 29     | تمام انبیاء ورسل اور ہادیان دین بشریت میں ہم جیسے تھے | 9       |
| 31     | مهم جيها بشركيني تفريط اوراسكا سب                     | 10      |
| 33     | جم جيبابشر مان ين مين افراط اوراسكا سبب               | 11      |
| 39     | توریت توری                                            | 12      |
| 40     | انجيل نور ہے                                          | 13      |
| 40     | قران نور ہے                                           | 14      |
| 43     | بم جبيها بشر مان على ممط اوسط اصل حقيقت اور سيح راسته | 15      |

|                | مئولف كى تاليفات ايك نظر مير                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| مطبوعه ختم شد  | 1 شيخ احمد احسائي مسلمانان پاکستان کی عدالت میں                         |
| مطبوعه ختم شد  | 2 ترجمه تنبيدالانام برمفاسدارشادالعوام                                  |
| مطبوعه ختم شد  | 3 شيعه جنت مين جا كينكي مركو نسي شيعه                                   |
| مطبوعه ختم شد  | 4 شيعه علماء سے چندسوال                                                 |
| مطبوعہ 60روپے  | 5 نورمحم صلى الله عليه وآله وسلم اورنوع نبي وامام                       |
| مطبوعہ 60روپے  | 6 شيخيت كيا ہے اور يحى كون                                              |
| مطبوعه 110روپے | 7 العقا كدالحقيه والفرق بين الشيعة والشيخيه                             |
| مطبوعہ 45رویے  | 8 خلافت قرآن کی نظر میں                                                 |
| مطبوعہ 110روپے | 9 ولايت قرآن كي نظر مين                                                 |
| مطبوعہ 110روپے |                                                                         |
| مطبوعہ 35روپے  | 11 تنصرة المهوم على اصلاح الرسول والصاح الموهوم                         |
| مطبوعہ 55روپے  | 12 حكومت الهبيداور دنياوي حكومتين                                       |
| مطبوعہ 35رویے  | 13 فلسفة تخليق كائنات درنظر قرآن                                        |
| مطبوعہ 100روپے | 14 شیعہ اور دوسر ہے اسلامی فرتے                                         |
| مطبوعه 40 روپے |                                                                         |
| مطبوعہ 15روپے  | 16 بشریت انبیاء ورسل کی مجتث MUBAHILA                                   |
| مطبوعه هدية    |                                                                         |
| غير مطبوعه     | 18 معجز داورولايت نکوينې کې بحث                                         |
| غيرمطبوعه      | 19 شخیت کاشیعیت اور شیعه علماء سے فکراؤ                                 |
| غيرمطبوعه      | 20 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور انکا فلاسفہ وصوفیہ وشیخیہ کے عقائد سے مقابلہ |
| غيرمطبوعه      | 21 اسلام پرسیاست وفلسفه وتصوف کے اثرات                                  |
| غيرمطبوعه      |                                                                         |
| غيرمطبوعه      |                                                                         |
| غيرمطبوعه      | 24 الشيخية الاحقاقية هم المفوضة المشر كون فارس                          |
| غيرمطوعه       | 25 تخفه اشر فيه بحواب تخفه حسينيه                                       |